الهداية السنية فحالا حاديث القدسيه

الشكاياتيل



خليفه مجاز حضرت بيرحافظ ذوالفقاراحم صاحب نقشبندي مرظلة



معان المنداح المرسمي صاحب معرف الأالم



القابل عام مجدالله والدوالي القابل عام مجدالله والدوالي ورا الموالي ورا الموالي القابل عام مجدالله والدوالي والموالية والموالله والموالية والموال









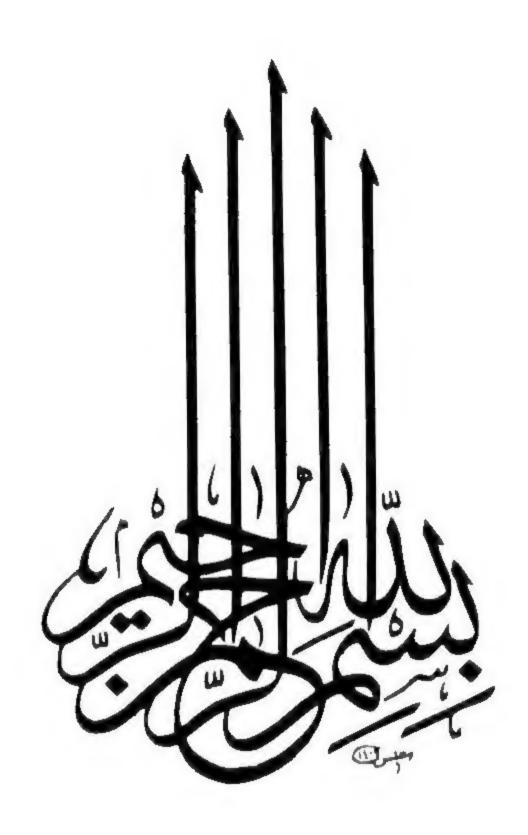

أعادنيت فأسي



بسم الله الرحس الرحيم

## الهدايةالسنيه فحالاحاديت القدسيه

الما ويدين في سيد

JE GON

تاليف وترجمه حيان الهند احمد سرعي صاحت في فيري في المراد المن المناد المنا





# فحرست مضامين

| صفحتم | تأممضمون                                            | تمبرشار    |
|-------|-----------------------------------------------------|------------|
| 8     | ضروری گذارش                                         | 1          |
| 9     | اعظم كذه كامقدمه                                    | ۲          |
| 10    | ا حادیث قد سید                                      | ٣          |
| 11    | ایک شبداوراس کا جواب                                | ~          |
| 12    | احاديث قدسيه ميل تعيم                               | ۵          |
| 13    | توحيد                                               | 4          |
| 18    | شرك اورالحاد                                        | 4          |
| 27    | شرک اصغر میعنی ریا                                  | ۸          |
| 30    | تفتر براوراس كے متعلقات                             | 9          |
| 36    | الله تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا                 | 1+         |
| 41    | ذكرالبي                                             | 11         |
| 49    | الله تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت                       | 18         |
| 62    | يهار کی عمیادت اور مصیبت پرصبر                      | 100        |
| 70    | الله کے واسطے محبت کرنا اوراللہ کے واسطے دشمنی کرنا | 10         |
| 74    | تلاوت قرآن کی فضیات                                 | 10         |
| 83    | مساجدًا ذان نماز ٔ اورنوافل اوررات کا قیام          | 14         |
| 94    | شعبان رمضان اورعيدكي فضيلت                          | 14         |
| 96    | ز کلو ۃ اور خیر است وصد قات کے فضائل                | 14         |
| 100   | تشبيح تمحيدا ستغفارا وردرودشريف كيفضائل             | 19         |
| 107   | مج اوراس کے متعلقات                                 | <b>*</b> * |
|       |                                                     |            |

| ri   | جہاد ٔ شہادت ٔ ججرت اوراس کے متعلقات          | 110 |
|------|-----------------------------------------------|-----|
| **   | معاملات اوراس کے متعلقات                      | 115 |
| 44   | علم اور بالمعروف                              | 117 |
| *1*  | او ب                                          | 118 |
| ro   | تواضع ' تنكير خلكم' او رصله رحمي              | 120 |
| MA   | امت محمد بيلي صاهبها التحسيقة اولسلام كالثواب | 124 |
| 14   | انبياءليهم الصلؤة والسلام كاذكر               | 127 |
| FΛ   | رسول التعليق كاصحاب كى فضيلت                  | 139 |
| 79   | انعامات البي ہے سوال                          | 141 |
| P*+  | عقل کی پیدائش اوراس کی فضیلت                  | 144 |
| 177  | مكر وبات ومحر مات                             | 144 |
| 144  | علامات قيامت                                  | 147 |
| m    | قي مريب                                       | 148 |
| ماسة | شفاعت                                         | 166 |
| 20   | جنت اور دوزخ کابیان                           | 182 |
| 14   | غدا كاويدار                                   | 187 |
| MZ   | موت' قبراوراس کے متعلقات                      | 192 |
| MA   | انبياء سابقين ے خطاب                          | 196 |
| 1-9  | عبرت وموعظت                                   | 213 |
|      |                                               |     |

#### نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم آواللہ ہے یا تیں کریں

انسان بھی زیادہ پریشان ہوجا تا ہے۔ تو پھراپنے دوست کے پاس چلاجا تا ہے۔ اس کو اپنی پریشانی ہوجا تا ہے۔ اس طرح اس ہے اس کو اپنی پریشانی ہتا تا ہے۔ اس طرح اس بندے کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کردیتے ہیں اس بات کومشورہ کہتے ہیں۔

ای طرح بندہ بھی پریشانی میں اللہ سے بات کرسکتا ہے جب اس کے بنائے ہوئے بندے سے بات کرسکتا ہے۔ تو خوداللہ تعالیٰ بنائے ہوئے بندے سے بات کرنے سے مسئلہ کاحل نکل سکتا ہے۔ تو خوداللہ تعالیٰ سے بات کرنے سے مسئلہ کاحل کیوں نہیں نکلے گا۔ بید پی می او۔ والے لوگ لوگوں سے لوگوں کی بات کراد ہے ہیں۔

میہ ہارے دارالمطالعہ والے دوست لوگوں کی اللہ ہے بات کرانے کا انتظام کررہے ہیں۔ جوانسانی مسائل کا حقیقی حل ہے جب تک انسانیت اس راہ برنہیں آتی میڈ کراہی ہے نہیں نکل سکتی انسان جب پریشان ہوتا ہے تو سوچنا ہے لیکن اسکے سوالات کا جواب اس کو کما حقہ کوئی نہیں و ہے سکتا 'الاماشاء اللّٰہ ۔اس لئے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالی کی منشاء کو ہے متعلق بھی بجیب قتم کے وساوی میں مبتلا ہوجا تا ہے۔اگر انسان اللہ تعالی کی منشاء کو سمجھ لے تو پھراس کواس قتم کے خیالات نہیں آئیں گے۔ اس لئے احادیث قد سیہ کو اگر کوئی انسان پڑھ لے تو اس کوا ہے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ اس لئے تمام مسلمانوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی جا ہے تا کہ ان کی و نیااور آخرت سنور جائے۔

والله يقول الحق وهويهدي الى السبيل والسلام

سیدعبدالوهاب ( شاه صاصب بخاری ) خادم دارانعلوم حاصل بور

#### يسم الله الرجس الرحيم ع

## ضروري گذارش

جنت کی کنجی اور دوز خ کے کھنے کی ترتیب کے بعد ایک عرصہ سے میں بی خیال کر رہاتھا کہ اصادیث قد سید کا ترجمہ بھی ہمل اردوزبان میں کر دیاجائے تا کہ سلمانوں کے لئے مفید اور نافع ہواور میرے لئے نجات آخرت کا سبب اور با قیات الصالحات کا موجب ہو اصادیث قد سیہ کے سلسلے میں نے کتابوں کی تلاش شروع کی اور حسن اتفاق سے جھے ایک کتاب خطیرۃ التقدیس و ذخیرۃ التانیس دستیاب ہوئی یہ کتاب ابوالنصر میر علی حسن خان صاحب کی تالیف ہوئی ہے کتاب ابوالنصر میر علی حسن خان صاحب کی تالیف ہوئی ہے کتاب ابوالنصر میر علی حسن خان صاحب کی تالیف ہوئی ہے کتاب ابہایت محت سے مرتب کی گئی ہے اور کر ساتھ میں مطبع شاہجائیہ میں طبع ہوئی ہے کتاب نہا ماودیث میں مولا نا قد سیہ 'دستیاب ہوئی یہ کتاب علی احادیث عبد اللہ عدصا حب ما لک مطبع مجتبائی نے اپنے اہتمام سے طبع کر ایا ہے۔

خطیرة القدیس کے علاوہ بعض اور احادیث کا بھی اس میں اضافہ کیا گیا ہے ابھی میری جبتو کا سلسلہ جاری تھا کہ ۱۹۳۸ء میں جھے ہر ما کا سفر پیش آگیا اور رگون میں تقریباً وو ماہ سے ذاکد رہنے کا اتفاق ہوا میں اپنے تخلص دوست حضرت مولانا مفتی مرغوب احمد صاحب امام و خطیب سورتی جامع مجد سے اپنے ارادے کا اظہار کیا انہوں نے جھے ایک اور کتاب کی جائب توجہ ولائی جو حیدرآباد کی مجلس دائرة المعارف سے شائع ہوئی ہے اور علامہ محمد مدنی کی جائب توجہ ولائی جو حیدرآباد کی مجلس دائرة المعارف سے شائع ہوئی ہے اور علامہ محمد مدنی کی معنوب ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ماہم واکستی پر ہندوستان آکراس کتاب کو حاصل کیا اس کتاب کو تلخیص کی ہے اور اس کا نام بھی ہندوستان آکراس کتاب کو حاصل کیا اس کتاب کی تلخیص کی ہے اور اس کا نام بھی بایا۔ مولانا عبد الروف مناوی نے اس کتاب کی تلخیص کی ہے اور اس کا نام بھی الات حاف المسنیہ رکھا ہئے گئاب و مشر بید میں طبع ہوئی ہے یہ کتاب بھی مجھل گئی اور انتہائی جبتو کے بعد میں خان صاحب احادیث قد سید متر جمہ مولانا محمد منظیل الرحمٰن صاحب مصنف نواب میر حسن علی خان صاحب احادیث القد سید متر جمہ مولانا محمد منظیل الرحمٰن صاحب بر بانچوری مطبع مجتبائی الات حاف المسنیہ بالا عادیث القد سید معنفہ الشیخ عبدالرو ف مناوی مطبع المعاد میں القد سید مصنف فوالشیخ عبدالرو ف مناوی مطبع المعاد میں القد سید مصنف فوالشیخ عبدالرو ف مناوی مطبع المعاد میں القد سید مصنفہ الشیخ عبدالرو ف مناوی مطبع المعاد میں العد سید مصنفہ الشیخ عبدالرو ف مناوی مطبع المعاد میں القد سید مصنفہ الشیخ عبدالرو ف مناوی مطبع

منیر بید دشتن المحصد المله ترجمه کے وقت بیرجاروں کتابیں میری مطالعہ میں رہیں اور تسو کیلا عملی الله میں نے ترجمہ شروع کر دیا ۔ لیکن سیاسی مشاغل کے باعث ترجمہ میں فالف تو تعلی الله میں نے ترجمہ شروع کر دیا ۔ لیکن سیاسی مشاغل کے باعث ترجمہ میں اس فکر میں تھا کہ کوئی صورت فرصت کی میسر آئے تو اس کام کی تحییل کی جائے۔

اعظم گذھ كامقدمه

جون وہما اوس جھے مبارک بور کی ایک مسجد کا سنگ بنیادر کھنے کیلئے دعوت دی گئی سنگ بنیاد کے کسلنے دعوت دی گئی سنگ بنیاد کے سلسلے میں میں نے ایک تقریر کی اس تقریر کے بعض نقر سے گورنمنٹ یو پی کے نز دیک سے قابل اعتراض قرار دیئے گئے اور میر سے خلاف ڈینفینس آف انڈیا ایکٹ کے ماتحت مقدمہ چلایا گیا۔

دوران مقدمہ میں مجھے بیلی منزل میں قیام کا اتفاق ہوااور علامہ سید سلیمان ندوی اور اور ان کے رفقاء ہے استفادہ کا موقع میسر آیا سید صاحب موصوف نے ہرتم کی ہمدری اور اعانت کا وعدہ فر مایا اور ترجمہ کی تحمیل پر ذور دیا۔ سید صاحب کی خواہش ہے تھی کہ میں دوران مقدمہ میں ہی اس کام کو پورا کرلوں۔ وارا مصنفین میں ہرتم کی سہولت اور جملہ آسانیاں محمد میں ہی اس کام کو پورا کرلوں۔ وارا مصنفین میں ہرتم کی سہولت اور جملہ آسانیاں آبادہ کیا کہ میں دوران مقدمہ میں ہی کام شروع کردوں۔ لیکن بار بار دبل کے آنے جانے نے طبیعت کو یکسونہ ہونے دیا بالآخر اجنوری اسمواء کو مقدمہ کا فیصلہ ہوا اور ایک ماہ کی قید کا خلیعت کو یکسونہ ہونے دیا بالآخر اجنوری اسمواء کو مقدمہ کا فیصلہ ہوا اور ایک ماہ کی قید کا حمیل میں خدا کے قبل وکرم ہے اس کام کو پورا کرلیا جو عرصہ ہے دیم الفرصتی کے باعث قابو جیل میں خدا کے قبل وکرم ہے اس کام کو پورا کرلیا جوعرصہ ہے دیم الفرصتی کے باعث قابو میں نہ آتا تھا۔ وَ اَلْحَدُ مُنْ لَلَٰهِ عَلَی ذَالِک طَابُ اورائی نظم مفید اور نافع ہوا ور مسلمانوں کو خدا تعالی ہے کہ بیہ کتاب ملیانوں کیلئے مفید اور نافع ہوا ور مسلمانوں کو خدا تعالی اس کتاب کو اس کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا ہوا ور اس فقیر کیلئے اللہ تعالی اس کتاب کو اس کتاب کا اس کتاب کو کتاب کا اس کتاب کو خدر ہینا ہے۔ آبین

فقيراحرسعيد كان الله له

## احاديث قدسيه

صدیث قدی محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔قدس کے معنی پاکیزہ اور طاہر کے میں اس محدثی باکیزہ اور طاہر کے میں اس محد کے میں اس معنی میں ارض مقد سداور بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے قر آن نثر بیف میں ہے۔ ایفوم اڈ محلو الارض المُفقَدُ سنة الَّتِی سُکتَبَ اللَّهُ لَکُمُ

(حضرت موی ملیدالسلام نے فرہایا ہے تو مواضل ہوز مین پاک میں جومقر رکردی ہے اللہ نے تہارے واسطے)

اللہ تعالیٰ چوں کہ تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائص سے مبرا ومنز ہ ہیں۔ اس
لئے ان کے ناموں میں سے ایک نام قد وس بھی ہے۔ احادیث کوقندس کی طرف منسوب
کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ بیرحدیث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اس لئے
احادیث قدی کوا جادیث الٰہی اور آٹارالہی بھی کہا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ حدیث قدی کو جب بیان فر مائتے تھے تو بھی بواسطہ جریکل بیان فر ماتے تھے اور بھی براہ راست حضرت حق جل مجدہ سے روایت کرتے تھے یعنی بھی بول فر ماتے تھے کہ جریکل نے مجھ سے کہااور جریکل سے اللہ تعالی نے فر مایا اور بھی بول ارشاد فر ماتے تھے کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے۔

پس صدیت قدی کی تعریف یہ ہے کہ صدیت قدی وہ صدیت ہے جس کی اللہ
تعالیٰ نے اپنے بی کوالہام یا خواب کے ذریعہ اطلاع دی ہویا حضرت جرئیل کے واسطے
سے اطلاع دی ہواور نی کریم ﷺ نے اس کوا پی عبارت اوراپ الفاظ میں بیان کیا ہو۔
حضرت ملاعلی قاری نے صدیت قدی کی حسب ذیل الفاظ میں تعریف کی ہے۔
المصلوقو اکمل المتحیات عن الله تبارک و تعالی تار قبو اسطنہ جبرئیل علیه
المسلام و تارة بالوحی و الا لہام و المنام مفوضالیہ المتعبیر بای عبارة شاء
من انواع المکلام یعنی صدیت قدی وہ ہے جس کوراویوں کے سرداراور تقداوگوں کے
جراغ نی کریم ﷺ انڈ تعالیٰ ہے روایت کریں کمی بواسطہ جبرئیل اور بھی بطریق الہام

ووتی اور بھی بذر بعیہ خواب اور اس کے بیان کرنے میں آپ ﷺ مختار ہوں کہ جن الفاظ اور عبارت کے ساتھ جا ہیں بیان کریں۔

صدیث قدی کوفقل کرنے میں رواۃ حدیث نے دوطریقے اختیار کیئے ہیں ایک توقیال رسول الله ﷺ فیما ہووی عن ربه اور دوسراطریقهٔ قل کیا ہے قال الله تعالیٰ فیما رواۃ عنه رسول اللهﷺ

ان دونوں طریقوں کا مطلب ایک ہی ہے بعنی حدیث قدی اللہ کا قول ہے جو نبی کریم ﷺ نے اپنی اُمت کو پہنچایا ہے۔

#### ایک شبهاوراً س کا جواب

حدیث قدی کے سلیلے میں ایک عام شبہ کیا جاتا ہے جس کا جواب اقبول کی کتابوں میں مذکور ہے وہ شبہ یہ ہے کہ حدیث قدسی اور قر آن جب دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں تو حدیث قدی اور قر آن میں کیا فرق ہےاس کا جواب یہ ہے کہ قر آن جبرئیل علیہ السلام ہی کے واسطے سے نازل ہوا ہے اور حدیث قدی بھی خوا ب میں بھی الہام کے ذریعیہ بھی کسی فرشتے کے واسطے ہے اور بھی براہ راست نبی کریم ﷺ کے قلب میں القا کی جاتی ہے قرآن شریف کے الفاظ وہی میں جولوح محفوظ سے بھینی طور پر نازل کئے گئے ہیں اور حدیث قدی کے متعلق نبی کریم ﷺ کو اختیار ہے کہ جن الفاظ میں جاہیں اس کے مفہوم کو بیان کردیں آیے پر الفاظ کی پابندی نہیں ہے قرآن شریف ہر زمانہ میں تواتر کے ساتھ تطعی طور پرنفق ہوا ہے اور حدیث قدی کو بیمر تبہ حاصل نہیں ہے اس لئے اگر حدیث قدی کوقر آن کے بجائے نماز میں پڑھا جائے تو نما زنبیں ہوگی قر آن شریف کلام مجز ہےاور حدیث قدی کلام مجزنبیں ہے قرآن شریف کامتر کافر ہے حدیث قدی کامتر کافرنبیں ہے۔ بعض حضرات ابل علم نے فر مایا' قر آن وہ الفاظ ہیں جن کو روٹ الامین کے واسطے سے نبی کریم ﷺ پر نازل کیا گیا ہے اور حدیث قدی وہ معنی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ا ہے نبی کوبطریق الہام خبر دی ہے یا آپ ﷺ کوخواب میں بتائے اور آپ ﷺ کواختیار ویا کہ آیان معنی کوایئے الفاظ میں بیان کریں۔

ان تمام جوابوں کا خلاصہ ہیہ ہے کہ قرآن شریف کے تو الفاظ بھی منزل من اللہ

ہیں اور حدیث قدی کے الفاظ منزل من اللہ نہیں ہیں قرآن شریف مجز ہے اور حدیث قدی کی نقل کوتو اتر میسر نہیں قدی مجر نہیں ہے قدی کی نقل کوتو اتر میسر نہیں ایک بات اور بھی یا در کھنی چاہئے جس طرح احادیث قدی اور قرآن شریف ہیں فرق ہے ایک بات اور دو میٹ قدی اور دو مری احادیث میں بھی فرق ہے ای طرح حدیث قدی اور دو مری احادیث میں بھی فرق ہے اور وہ فرق اس قدر کہ احادیث قد سیدوہ ہیں جو حضرت حق جل مجدہ کی جانب منسوب کی جائیں باتی تمام احادیث نہ تو التہ تعالیٰ کی جانب منسوب کی جائیں باتی تمام احادیث نہ تو التہ تعالیٰ کی جانب منسوب کی جائیں ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ ہے ان کور وایت کیا جاتا ہے۔

احاديث قدسيه مير تعيم

اگر چدا حادیث قدسیم میں ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے جن کو بنی کریم میں اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی جائے میں کی میں اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہوای لئے متفذین کے متفذین کے مزد کیا ہوا ور اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہوای لئے متفذین کے مزد کیا احادیث قدسیہ کی تعداد بہت کم ہے کیکن متاخرین نے اس میں توسیع کی ہے۔ اور ہروہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کا قول فدکور ہوااس کو بھی حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ کا قول فدکور ہوااس کو بھی حدیث قدی میں

شامل كيا ہے شخ علامہ مدنى نے اس طريقه كو اختيار كيا ہے اور اى لئے انہوں نے الاتحاف السنيه ميں تقريباً ترجمه ميں الاتحاف السنيه ميں تقريباً آئوسوا شاون احاد يث كوجمع كيا ہے ہم نے بھى ترجمه ميں حضرات متاخرين كے طريقے كوتر جمح دى ہے۔

تَاكَمُسَلَمَانُولَ تَكُ زَيَادُهُ سَهَ زَيَادُهُ احَادِيثُ كَاتُرْ جَمَدَ ﴾ بي ايا جاسك و مَا تَوُ فَيقِي إلا بِاللهِ عَلَيهِ تَوَكُلُتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ طُ فَقِيرِ

احد سعيد كان الله له كم رئيج الاول • اسلا<u>ه</u>

## بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّجَيْمِ ط تُوحير

﴿ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ علیه ہے وہ اُر ماتے ہے وہ اُر ماتے ہے وہ اُر ماتے ہے وہ اُر ماتے ہیں مجھ کومیر ہے اپ جعفر صادق و حصة الله علیه ہے اُلے جعفر صادق و حصة الله علیه ہے اُلے کاظم و حصة الله علیه ہے اور حضرت الله علیه کوان کے باپ حضرت زین العابدین ہے اور حضرت زین العابدین ہے ان کے باپ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے باپ حضرت علی کرم الله وجہدنے فرمایا ہے کہ جھے ہے میر ہے حبیب اور میری آئھوں کی شھنڈک حضرت محمد سول الله علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا کہ مجھ سے جرئیل نے بید حدیث بیان کی محمد سول الله علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا کہ مجھ سے جرئیل نے بید حدیث بیان کی محضرت جرئیل فرماتے ہیں میں نے الله دب العزت جل جلالہ سے سنا ہے کہ فرماتا ہے کہ فرماتا ہے گھڑت جرئیل قرماتے ہیں میں نے الله دب العزت جل جلالہ سے سنا ہے کہ فرماتا ہے کہ فرماتا ہوگیا اور جو کشخص میر سے قلعہ میں داخل ہوگیا اور جو کشخص میر سے قلعہ میں داخل ہوگیا وہ میر سے قلعہ میں داخل ہوگیا وہ میر سے قلعہ میں داخل ہوگیا وہ میر سے منا ہوگیا۔ (سوائن موز این موری)

مطلب میہ ہے کہ میری صفات تو سب یکسال ہیں لیکن اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ زیادہ کرتا ہوں عربی کے الفاظ میہ ہیں سبقت د حصتی غضبی ترجے میں مفہوم کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ ﴿ مَ ﴾ .... حضرت علی کرم اللّہ وجہہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللّہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اللّہ عبر اکلام ہے اور میں ہی وہ ہوں پس جس شخص نے اس کلمہ کو پڑھا اور جو میر ہے قلعہ میں واضل ہو گیا وہ میر کی پڑا اور گرفت ہے محفوظ اور بے خوف ہو گیا۔ (ابن التجار) میر ہے قلعہ میں ہی وہ ہول کا مطلب سے ہے کہ اس کلمہ میں جس کی تو حید کا ذکر ہے میں وہی مدور ہوئی اس معلی ہوں ہیں جس کی تو حید کا ذکر ہے میں وہی

معبود ہوں۔ ان روایتوں کا خلاصہ ہیہ ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی تو حیداوراس کے رسول کی رسالت پرایمان لائمیں گے وہ دوز خے ہے محفوظ رہیں گے۔

اگر اس عقیدے کے ساتھ انکمال بھی اچھے ہوئے تو دوز نے میں بھیج ہی نہیں جائیں گے۔ جائیں گے۔ جائیں گے۔ جائیں گے۔ جائیں گے۔ دوز نے میں گئیں گے۔ دوز نے میں گئیں گے۔ دوز نے میں جائیں گے۔ اور جنت میں داخل ہوجا ئیں گے۔ اور جنت میں داخل ہوجا ئیں گے۔

مغفرت کردی تھی۔ (ابن عساکر)

﴿ ٨﴾ ۔ ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے تمہارا پرور وگار فر ماتا ہے میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ ہی ہے خوف کیا جائے اور میر ہے تعالاوہ کسی دوسرے کو معبود نہ بنایا جائے ۔ پس جو محض کسی دوسرے کو معبود بنانے ہے محفوظ رہااوراس نے میرے مواسی کو معبود نہ بنایا جائے ۔ پس جو محض کسی دوسرے کو معبود بنانے ہے کہ میں اس کی مغفرت کردوں ۔ سواکسی کو معبود اور قابل پر سنش نہ تمجھا تو مجھے پیدلائق ہے کہ میں اس کی مغفرت کردوں ۔ (احمار نہ بی نسانی)

﴿٩﴾ ابوالدرداءرضی الله تعالی عنه کی روایت میں ہے الله تعالی ارشادفر ما تا ہے میر اجنات کا اور انسان کا عجیب معاملہ ہے میں ان کو پہیدا کرتا ہوں اور بیرمیرے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کورزق دیتا ہوں اور بیشکر بید دوسروں کا ادا کرتے ہیں۔ (جامع سفیر)

﴿ • ا﴾ ۔ ۔ ۔ ابوسعید کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے سید نا مویٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اور جو پچھاس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے مویٰ آسان اور جو پچھاس میں ہے زمین اور جو پچھاس میں ہے ' سمندراور جو پچھاس میں ہے اگر بیسب چیزیں کسی تر از و کے ایک بلڑے میں رکھدی جا نمیں اور کلمہ کلاالیٰ آلاالیا تھ ووسرے بلڑے میں رکھدیا جا ئے تو پیکلمہ ان تمام چیزوں سے بھاری ہوگا۔ (ابویعلی)

﴿ الله صفرت الس كى روايت ميں ہاللہ تعالیٰ نے حضرت موئی پر وحی نازل كى اے موئی ہيں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی پر وحی نازل كى اے موئی امت محمد ہيں ہے ہے اسے حضرات ہو نگے جوسفر ميں او نجی نیجی زمین پر چڑھتے اتر نے كلاال ف الله الله كی شہادت دیں ہے ،ان كا تو اب اور بدله مير ے ذمہ مثل انبياء عليه السلام كے ہے۔ (ويلی)

لیعنی و ہ لوگ سفر میں خاص طور پر ہرنشیب وفر از کے موقعہ پر میری تو حید کا اعلان کریں گے تو ان کونبیوں کے ما تنداجر دیا جائے گا۔ ﴿ ۱۲﴾ ﴿ ۱۲﴾ ﴿ الله بِهَا مَهُمْ اللهُ تَعَالَىٰ فَرِمائے گا اے تو حید والو! تم آپس میں ایک دوسرے کی خطا نیں معاف کردواور تمہارا جروثو اب میرے ذھے ہے۔ (طبرانی)

یعنی دنیامیں جو کچھ ہوا تھا اور ایک نے دوسرے پرزیادتی کی تھی وہ ایک دوسرے کومعاف کردواور بیفر مایا کی تو اب ہمارے ذہے ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر کسی پرظلم ہوا یازیادتی ہوئی اور وہ معاف کردے تو اس کا تو اب ہم دیں گے۔

﴿ ١٣﴾ ﴿ ١١٠ ﴾ ﴿ ١١٠ ﴾ ﴿ ١١٠ ﴾ ﴿ ١٤ أَلَمُ عَمِاسَ كَي مِكَ روايتُ مِينَ ہے كَهُوشُ اللَّهِ بِرِيهِ الفاظ لِكِيم موے ہیں جس شخص نے لاالله والا الله مُتحبقه دُرسُول الله كها بين اس كوعذاب بين كروں گا۔ (اربعين لاساعيل بن عبدالغافر القاري) ليني كلمه كا قائل ہميشه عذاب بين بيس رےگا۔

لینی رات کو جب گھرول میں سوتے ہوں تو مینہ برسادوں اور دن کو کار و بارکیلئے بارش کھول و یا کروں اور بجلی کی کڑک ہے بھی محفوظ رکھوں۔مطلب بیہ ہے کہ بندے فر مال بردار بن جا کمیں تو بلاکسی تکلیف کے ان کی حاجتیں بوری کردیا کروں۔

﴿ ١٥﴾ حضرت ابوالدرداء سے دوایت ہے فرمایا رسول اللہ میں اللہ میں اللہ تورا بندگی کے لائق نہیں ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہیں اللہ ہوں! میرے علاوہ کوئی دوسرا بندگی کے لائق نہیں ہیں مالک ہوں ملک کا اور بادشاہ ہوں تمام بادشاہوں کا تمام بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب بندے میری اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں تو ہیں ان کے بادشاہوں کے دل ان کی طرف بھیر دیتا ہوں اور بادشاہ ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں اور جب میرے بندے میری تافر مائی کرتے ہیں تو ہیں ان کے بادشاہوں برتاؤ کرتے ہیں اور جب میرے بندے میری تافر مائی کرتے ہیں تو ہیں ان کے بادشاہوں کے قلوب ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پڑالم کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے قلوب ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پڑالم کرتے ہیں اور ہوشم کے عذاب میں کے قلوب ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پڑالم کرتے ہیں اور ہوشم کے عذاب میں

ان کو جتلا کرتے ہیں تو جب بھی ایسا ہو کہ تمہارے بادشاہ ظالم ہو جا کیں تو تم بجائے اس کے کہ بادشا ہوں لوکوسو اوران کو بدد عادوا پیزنفسوں کی اصلاح کیا کرواور ذکر الہی ہیں مشغول ہو کرمیر سے سامنے تضرع اور گریہ وزاری کیا کروتا کہ ہیں تمہارے بادشا ہوں کے شرکوتم سے روک دول۔ (ابرجیم فی انجابہ)

لینی اسلام کے اعمال میں سے کوئی ایک ہی عمل لے آئے گا تکر تو حید کا قائل ہومشرک نہ ہوئشبہ بھی اس کو بخش دیا جائے گا اور بھی نہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں بجائے (۳۱۰) کے ۳۱۵) میں۔

الذہ اللہ تعالیٰ کے جو تحص میرے علاوہ کی کو اپنی امیدوں کا مرکز بناتا ہے تو میں اس کی امید کو فرماتا ہے جو تحص میرے علاوہ کی کو اپنی امیدوں کا مرکز بناتا ہے تو میں اس کی امید کو نا امیدی سے بدل ویتا ہوں اور اسے محض کو اپنی قرب ووصل سے دور کر دیتا ہوں اور ایسے محض کو اپنی قرب ووصل سے دور کر دیتا ہوں کیا تختیوں میں میر ابندہ میر سے غیر سے امید قائم کرتا ہے مالال کہ تختیاں میر سے ہاتھ میں ہیں اور میر ادوازہ ہروقت کرتا ہے مالال کہ جنتیاں میر سے ہاتھ میں ہیں اور میر ادوازہ ہروقت کرتا ہے مالال کہ جو تھی ہے۔ امید قائم کی اور میں سے وہ کو کو کا داور سے وہ کو کا داور ہیں نے اس کی امید کو تا ہی بڑی سے بڑی مصیب میں جم سے امید قائم کی اور میں نے اس کی امید کو تا ہیں نے بڑے سے بڑی سے بڑی سے بڑی سے اس کی امید کو دیا میں نے بڑے سے محتی بندوں کی امیدوں کو اپنے سے قریب کر رکھا ہے۔ اور جو تو م میری پاکی بیان کرنے سے محتی بندوں کی امیدوں کو اپنے سے قریب کر رکھا ہے۔ اور جو تو م میری پاکی بیان کرنے سے محتی بندوں کی امیدوں کو پر کر رکھا ہے۔ اور جو تو م میری پاکی بیان کرنے سے محتی بندوں کی امیدوں کو پر کر رکھا ہے۔ اور جو تو م میری پاکی بیان کرنے سے محتی بندوں کی امیدوں کو پر کر رکھا ہے۔ اور جو تو م میری پاکی بیان کرنے سے محتی بندوں کی امیدوں کو پر کر کر کھا ہے۔

وائے افسوس ان پر جو مجھے سے ناامید ہوتے ہیں اور وائے بدیختی ان کی جومیری نافر مانی کرتے ہیں اورمیرے حقوق کی رعابت نہیں کرتے۔( دیلی )

#### شرك اورالحاد

مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ زمین پر پھیلائے جا نمیں تو زمین کے کونے بھر جا نمیں اتنے وسیع گناہوں کا استقبال اتن ہی وسیع رحمت ہے کیا جائے گابشر طیکہ ان گناہوں میں شرک نہ ہو۔۔

﴿٣﴾ ۔ حضرت ابن عباسٌ رسول ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے جو مخص بیعقیدہ رکھتا ہے کہ میں اس کے گناہ بخشد ہے اور معاف کر دینے کی قدرت رکھتا ہوں تو میں اس کی خطا کیں بخش دیتا ہوں اور پچھ پر واہ ہیں کرتا بشرطیکہ وہ میرے ساتھ کسی شے گوشریک نہ کرتا ہو۔ (شرح النہ)

﴿ ﴿ ﴾ ۔ حضرت ابوذر یکی کریم ﷺ ہوا ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آ دم کے بیٹے جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھے ہے امیدر کھے گا اور میرے ساتھ کی چیز کوشر بیک نہ کرے گا تو میں تیری مغفرت اور بخشش کرتا رہوں گا' تو اگر آ سان اور زمین ہے لبریز خطا کیں لے کرمیرے سامنے آئے گا تو میں ای مقدار میں بخشش اور مغفرت لے کر تیرااستقبال کروں گا' اور تیرے گناہ معاف کردوں گا اور پچھ پروانہ کروں گا۔ (طبرانی)

مطلب بیہ ہے کہ شرک نہ ہوتو تمام خطاؤں اور گنا ہوں کی بخشش ومغفرت کی امید ہے اور بیہ جوفر مایا کچھ پرواہ نہ کروں گا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ میں بااختیار ہوں خواہ گناہ کتنے ہی زائد ہوں ان کے بخش دینے میں بھی کسی کی پرواہ یاکسی کا خطرہ نہیں ہے۔''

﴿ ۵﴾ حضرت عياض بن حمارالحاسي فريات جي كدني كريم هيكان الياسكي فريات جي كدني كريم هيكان الدن الي التي خطب بين ارشاد فريايا لوگوا آگاه ہوجاؤ كد مير الله تعالى في جمي كوهم ديا ہے كہم كو وہ باتيں بتا ووں جن كى تم كو فير نہيں اور الله تعالى في جمي كو وہ باتيں آج بى بتائى ہيں الله تعالى فرما تا ہے جو مال جي وال جي بند كو ديا ہے وہ اس كے لئے طال ہے اور جيك ميں في الله تعالى فرما تا ہے جو مال جي فطرة اور حجے دين پر پيداكيا ہے گران كے پاس شياطين آئے اور ان كوان كو دين ہے جس پر جس في بيداكيا تھا بہكا ديا۔ اور جو چيز يں جس في اپ شياطين آئے بندوں كيلئے طال كى تعين ان كو حرام كر ديا اور ان شياطين في ان كو تم مير سے ساتھ بندوں كيلئے طال كى تعين ان كو حرام كر ديا اور ان شياطين في بندائل كتاب كے جو اپ شرك كريں اور اليي چيز ول كو مير اشريك تظر ڈائي تو سوائے چندائل كتاب كے جو اپ كومبوث كيا ور اس كئے نبى بنا كر بھيجا كہ تيرا بھى امتحان لوں اور تيرى وجہ سے تيرى قوم كا كومبوث كيا ور اس كئے نبى بنا كر بھيجا كہ تيرا بھى امتحان لوں اور تيرى وجہ سے تيرى قوم كا بھى امتحان كروں ميں نے تجھ پر كتاب نازل كى ہے ايرى كتاب جس كوكوكى پائى دھونہيں سكتا جس كوتو سوتے اور جا گئے پر ھتار ہتا ہے اور بيا شك مير ساللة ديا كہ جو كتاب بازل كى ہے ايرى كتاب جس كوكوكى پائى دھونہيں سكتا جس كوتو سوتے اور جا گئے پر ھتار ہتا ہے اور بيا شك مير ساللة ديا كہ جو كتاب جس كوتو سوتے اور جا گئے پر ھتار ہتا ہے اور بيا شك مير ساللة ديا كہ جو كوئكم ديا كہ جس كتاب كوتو سوتے اور جا گئے پر ھتار ہتا ہے اور بيا شك مير ساللة ديا كہ جو كوئكم ديا كہ

میں قریش کوفنا کردوں اور ان کوجلا کر خاک کردوں تو میں نے عرض کیا 'اے اللہ !اگر میں ایسا کرونگا تو قریش میرے سرکو کچل کر زوٹی کی ایک نگیا بنا دیں گے اللہ تعالی نے فر مایا تو ان کو جلا وطن کریا تو ان سے جہاد کر ہم تیری مدد کریں گے اور تو اپنے لئنگر پر مال خرج کر ہم تیری مال سے اعانت کریں گے اور اے محمد اللہ تو ان پر لئنگر کشی کر ہم تیرے لئنگر کی پانچ گئی تعداد سے امداد کریں گے اور اپنے فر مال برداروں کو ہمراہ لے کران لوگوں سے جنگ کر جو تیری نا فر مانی کرتے ہیں۔ (مسلم)

﴿ ﴾ مصرت ابوہریرہ بھا ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں تمام شرکاء کے شرک کی بے نیازی سے زیادہ بے پرواہوں جس مخص نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے غیر کوشریک کرلیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں (مسلم)

مطلب بیہ ہے کہ شرک الیمی بری چیز ہے کہ مخلوق میں ہے بھی کوئی بسندنہیں کرتا اور جب مخلوق بسندنہیں کرتی تو میں تو خالق ہوں جھے کوشرک سب سے زیادہ تا بسند ہے۔ ﴿ ٨﴾ ۔۔۔۔ شداد بن اول کی روایت میں ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ فر ما تا ہے جس کسی کو بھی میرے ساتھ شریک کیا جائے میں ان تمام شرکاء میں ہے بہتر اوراعلیٰ ہوں جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیلئے ہیں جس کو ساتھ کسی کوشریک کیا تو اس کے تمام ممل خواہ قلیل ہوں یا کشیر سب اس شریک کیلئے ہیں جس کو میرے ساتھ شریک کیا اور میں اس مخص ہے بے بروااور بے نیاز ہوں۔ (طبرانی احمہ)

یعنی اگر کسی کومیرے ساتھ شریک کیا تو وہ میری مخلوق ہے ہوگا اور لامحالہ میں اس

ہے بہتر اور برتر ہول بہتر کے ساتھ کمتر کوشر یک بنانا کس قدرظلم ہے۔

﴿ ٩﴾ ﴾ ۔ ۔ فعال میں متراک ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں تمام شرکاء میں ہے۔ ہیں بہترین شریک ہوں جس فحص نے میر ہے ساتھ کی کوشریک کیا تو وہ شریک ہی کیلئے ہے اسے لوگو! اپنے اعمال میں خلوص پیدا کر واللہ تعالی وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کیلئے کیا جائے جب کوئی کام کیا کر وتو یہ نہ کہا کہ بیاللہ کیلئے ہوگا اور نہ کی عمل میں یہ کہا کر وکہ اتنا تو گئے تو وہ عمل اللہ کیلئے نہ موگا۔ رشتے ناتے ہی کیلئے ہوگا اور نہ کی عمل میں یہ کہا کر وکہ اتنا تو اللہ کیلئے اور اتنا ہماری عزت کیلئے ہوگا اور اتنا ہماری عزت کیلئے ہوگا اور اللہ تعالی کیلئے اس میں پھونہ ہوگا۔ اور اللہ تعالی کیلئے اس میں پھونہ ہوگا۔

رحم اصل تو بچہ دانی کو کہتے ہیں لیکن اس سے گود پیٹ کی رشتہ داریاں مراد ہوتی ہیں زمانہ جاہلیت میں خاندان اور برادری کا بہت پاس ہوتا تھا یہاں تک کہ نیک کا موں اور صدقہ خیرات میں انہوں نے بیطر یقہ اختیار کرلیا تھا کہ خیرات کی رقم کا ایک حصہ اللہ کیلئے اورا کیک حصہ برادری اور خاندان کی عزت کیلئے مقرر کرلیا کرتے ہے انڈ تعالیٰ نے اس سے منع فر مایا اور بیتھم دیا کہ اگر اللہ کے ساتھ دشتہ دار یوں اور خاندان کی عزت کوشر یک کروگے تو یصد قہ خیرات برادری کیلئے ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔

﴿ • ا﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت انسؓ کی روایت میں ہے اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے میں صرف وہ چیز قبول کرتا ہوں جومیری ہی ذات کیلئے کی جائے۔ (بخاری فی تاریخہ )

﴿ ال ﴾ .... حضرت ابو ہر رہے گی روایت میں ہے کہ قیامت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزرہے الی حالت میں ملاقات کریں گے کہ اس کا چہرہ سیاہ اور خاک آ لود ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرمائیں کے میں تجھ سے نہ کہنا تھا کہ تو میری نا فرمانی نہ کروہ جواب میں کیے گا آج سے میں تیری نا فرمانی نہ کروں گا۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی سے عرض کریں گے تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہیں جھے کو قیامت کے دن رسوانہ کروں گا اس سے بڑھ کراور کیا رسوائی ہوگی جومیر ہاراہیم علیہ السلام! میں تو کی رحمت سے محروم ہے ہور ہی ہے اللہ تعالی فرمائے گا۔ اے ابراہیم علیہ السلام! میں تو جست کو کا فرول کیلئے حرام کر چکا ہوں پھرارشاد ہوگا اے ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کے بنے دیکھو حضرت ابراہیم جب دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا باب ایک کیچڑ میں تھڑا ہوا ہوا بخو ہے۔ (بخاری)

شرک اور غیر اللّٰہ کی پرستش ایسی بری چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدیھی دوز خ سے نہ نیج سکے۔

مطلب بیہ ہے کہ تیری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جومیری ذات کواپٹی بحث اور مناظر ہ کاموضوع بنا کمیں گے اور میری ذات میں مخلتف شکوک وشبہات ہیدا کریں کے جیسے طحد دہریئے اور خدا کے منکر۔

﴿ ١٣﴾ ﴿ ١٠﴾ ابن عباسٌ کی روایت میں اس طرح ہے کہ ابن آ دم کا برا کہنا ہے ہے کہ دین آ دم کا برا کہنا ہے ہے کہ میرے کئے اولا د ثابت کرتا ہے حالاں کہ میں اس بات سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی یا

بیثابناؤل\_(بخاری)

مطلب میہ ہے کہ جس نے تمام کا نتات کو پہلی مرتبہ بدول کسی دشواری کے پیدا کرلیااس کو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا دشواری ہو عتی ہے بیان لوگوں کا جواب ہے جومردوں کے قائل نہیں ہیں بین بین قیامت کے منکر حشر کے منکر حساب کے منکر اور عذاب و ثواب کے منکر اولا د کا قصہ بیہ ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاری حضرت میں علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور کفار مکہ فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں کہا کرتے ہتے اس حدیث میں انکار ہے کہ اللہ تعالی ان تمام عیوب سے پاک ہے جواس کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ سُبِحَانَ اللّٰہِ عَمَا یَصِفُونَ مَا

﴿ ۱۵﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴿ الله تعالى الله الله الله الله تعالى الله تع

لیعنی برا زمانہ یا اے کمبخت زمانے ایسے الفاظ نہ کہا کرے جس سے زمانے کی برائی ہوتی ہو۔

﴿ ١٨﴾ .....ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں نے بندے سے قرض ما نگا تو اس نے مجھ کو قرض نہیں دیا بندہ مجھ کو برا کہتا ہے اور میری برائی کرتا ہے اور وہ سمجھتانہیں ہائے زمانہ وائے زمانہ کیا کرتا ہے اور پہیں کہ زمانہ تو میں ہوں۔ (ماکم)

﴿ ١٩﴾ .....ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے

میں زمانے کوگالی نہ دیا کرو۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں زمانہ ہوں رات دن کا نیا کرنا اور پرانا کرنا میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی ایک قوم کی بادشا ہت کے بعد دوسری قوم کو ہادشاہ بنایا کرتا ہوں۔(بہتی)

مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ حواد ثات زمانہ سے متاثر ہو کر زمانے کو برا کہنے لگتے ہیں حالاں کہ زمانہ کوئی کامنہیں کرتا زمانے میں جو واقعات اور حواد ثات رونما ہوتے ہیں اور جوانقلاب ہوتے رہے ہیں وہ تمام حضرت حق تعالیٰ کی مشیت اور ان کے تھم سے ہوتے ہیں لوگ اپنی بے وقو فی سے باجان ہو جھ کرزمانے کو برا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں زمانے کو برا کہنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کو برا کہنا ہے کیونکہ اصل فاعل تو وہ ہیں اس لئے اس فعل ہے منع فرمایا۔

﴿ ٢٠ ﴾ ۔ ۔ ۔ زید بن خالد ہے روایت ہے کہ جس سال صلح حدیبیا واقعہ ہیں آیا ہے ہے اس سال کا ذکر ہے کہ ایک رات کو پھھ بارش ہوئی صبح کو بی کریم ہوگئے نے نماز کے بعد اصحاب کی جانب متوجہ ہو کر فر مایا تہہیں معلوم ہے تہمار ہے پروردگار نے کیا فر مایا صحابہ نے عرض کیا' اللہ اوراس کا رسول زیادہ جانے والا ہے ہمیں تو معلوم نہیں آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے میر ے بندول نے اس حال میں شبح کردگ کہ بعض ان میں ہے جھے پر ایمان رکھتے تھے اور بعض میر ہے ساتھ کفر کرتے تھے جنہوں نے شبح اٹھ کر ہیکا کہ اللہ تعالیٰ ایمان رکھتے تھے اور بعض میر ہے ساتھ کفر کرتے تھے جنہوں نے شبح اٹھ کر ہیکا کہ اللہ تعالیٰ اور جنہوں نے شبح اٹھ کر ہیکا کہ اللہ تعالیٰ اور جنہوں نے ساتھ کو کرم اور رحمت سے بارش کی وہ تو میر ہے مومن ہیں اور تاروں کے کا فر ہیں اور جنہوں نے سے بارش ہوئی وہ تارے پرایمان لاتے اور انہوں نے میر ہے ساتھ کفر کیا۔ (بغاری)

یعنی جولوگ بارش کو کسی تارے کی جانب منسوب کرتے ہیں جیسے کا بمن یا نجومی تو یہ لوگ تاروں کے مومن اور خدا کے کا فر ہیں اور جولوگ بارش کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ خدا کے مومن اور تاروں کے کا فر ہیں میدواقعہ چونکہ حدیبیہ کے سال میں چیش آیا تھا اسلئے حضرت زید بن خالد نے حدیبیہ کے سال کا ذکر کیا حدیبیہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم پیٹانے نے کھارے کے حکم کے تھی۔

﴿ ٢١﴾ ﴾ ﴿ ٢١﴾ ﴾ ﴿ ٢١﴾ ﴾ ﴿ ٢١﴾ ﴿ ٢١﴾ ﴿ ٢٠ أي الله تعالى ارشاد فرما تا ہے جب میں نے اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل کی تب ہی ان میں دوفریق ہو گئے ایک فریق

مجھ پرایمان لایااورتاروں ہے کفر کیاورا یک فریق نے تاروں کوموثر بالذات سمجھااور میرے ساتھ کفر کیا۔ (نسائی)

لینی بعض لوگ تو ہر نعمت کومیر اا حسان سیجھتے ہیں اور میری ہی طرف منسوب کرتے ہیں کی گردش ہیں کیکن بعض تاروں کے طلوع اور غروب کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور تاروں کی گردش کومؤ نژبالذات سیجھتے ہیں سویہ لوگ میرے منکراور تاروں کے مومن ہوتے ہیں۔

 مشترک ہے وہ بیہ ہے کہ تیرا کام دعا کرنااور میرا کام قبول کرنا ہے اور جو بات تیرے اور میرے بندول کے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز تواپنے لئے پسند کرتا ہے وہی چیز ان کیلئے بھی پسند کیا کر۔ (ابرنیم)

لیعنی جو چیز تجھ کواور تیر نے نفس کو پہند ہوو ہی دوسر ہے انسانوں کیلئے بھی پہند کیا کر بینہ ہو کہا پنے لئے تو انجھی چیز اختیار کر ہےاور دوسروں کو بری چیز دے۔

﴿۲۵﴾ ۔۔۔۔۔اللہ نعالیٰ فرماتا ہے میر کے اس بندے کو مبارک ہو اور وہ بندہ خوشحال ہوجواسلام میں بوڑ ھاہوااوراس نے شرک نہیں کیا۔ (دیمی)

لینی بڑھا ہے اور عمر کے آخری حصے تک پہنچ کیا اور شرک سے محفوظ رہا۔

کرے تو تیری مغفرت کردوں گامیں تو اب اور رحیم ہوں۔(دیلی)

## شرك اصغر يعنى ريا!

﴿ الله عنون من البيد عن روايت ہے کہ نبی کريم ﷺ نے فر مايا مجھے سب سے زيادہ خوف تم پر شرک اصغر کیا ہے اصغر کیا ہے؟

مب سے زیادہ خوف تم پر شرک اصغر کا ہے لوگوں نے کہا یارسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟

آپ نے فر مایا ریا۔ اور حضور ﷺ نے فر مایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ریا کاروں کو تھم دے گا کہ جاؤان کے بیٹے سوجاؤ دیکھوان کہ جاؤان کے بیٹے سوجاؤ دیکھوان کے بیاس جاؤجن کے دکھانے کو تم نے دنیا میں اعمال کئے بیٹے سوجاؤ دیکھوان کے بیاس کوئی اعمال کا بدلہ یا کوئی بھلائی موجود ہے۔ (احرابہ بی)

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ الله تعالى نے بیس ہر عکیم اور مجھدار آ دمی کا کلام قبول نہیں کر لیتا بلکہ بیس تو اس کے قصداور اللہ تعالیٰ نے بیس ہر عکیم اور مجھدار آ دمی کا کلام قبول نہیں کر لیتا بلکہ بیس تو اس کے قصداور خواہش کو قبول کیا کرتا ہوں ہیں اگر اس کا قصداور اس کی خواہش میری طاعت کیلئے ہے تو بیس اس کی خاموثی کو بھی اپنی جمداور ہزرگی کردیتا ہوں اگر چہوہ کلام نہ کرے۔ (داری) مطلب میہ ہے کہ جس کی نہیت سمجھ ہواور کو گوں کو دکھانا اور تحض شہرت مقصود نہ ہوتو الیے بندے کا ہر عمل موجب اجرو تو اب ہے جتی کہ اگر وہ چپا بھی جیٹھا رہے تب بھی سمان اللہ اور الحمد للہ کا تو اب ماتی ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت ابو ہر بر الله على موایت میں ہے کہ فر مایا رسول الله ﷺ نے قیامت میں سب سے پیشبتر شہید کا فیصلہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ شہید کو بلا کر اپنی نعمتیں اور اپنے احسانات کا اظہار فر مائے گا بہ شہیدان سب کا اعتراف کرے گا۔حضرت حق ارشاد فر مائیں

گے تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا ہے عرض کرے گامیں نے تیرے راستے میں اور تیرے نام پر جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا ارشاد ہوگا تو حجو ٹا ہےتو نے اس لئے یہ سب کچھ کیا تھا کہ تو بہا دراور جری مشہور ہو چنا نچہ جس غرض کیلئے تو نے بید کیا تھا وہ تجھ کو حاصل ہوگئ پھر اس شہید کودوزخ کا حکم ہوگا چنانچہ اس کومنہ کے بل تھیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد وہ مخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قر آن پڑھایا اس کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنے احسانات اور اپنی تعمتیں ظاہر فر مائے گا جن کا بیہ قاری صاحب اعتراف کریں سے پھرارشاد ہوگا تو نے ان نعمتوں کے جواب میں کیاتمل کیا بیعرض کرے گا میں نے علم سیکھا لوگوں کوسکھایا تیری خوشنو دی کے لئے قرآن پڑھاارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے تو نے تو بیرسب کچھاس لئے کیا تھا کہ تھھ کو قاری کہا جائے۔ چنا نچہ تجھ کو قاری کہا گیا پھراس قاری کو دوزخ کا حکم ہوگا چنانچہاس کو بھی منہ کے بل تھسیٹ کر دوزخ میں ڈ ال دیا جائے گا۔اس کے بعداس مخص کا معاملہ پیش ہوگا جس کواللہ تعالیٰ نے ہرتہم کا مال عطا فرمایا تھا اور اس پر دنیا میں کشادگی کی تھی اس پراینے احسانات کا اظہار فر مائیں گےوہ بھی تمام نعتوں کا اعتراف کرے گا پھراس ہے دریافت کیا جائے گا تو نے کیاعمل کیا وہ عرض کرے گا'الٰبی میں نے کوئی ایسا موقعہ جہاں مال خرج تجھے کو پسند تھانہیں جیموڑ ا کہاس جكه ميں نے ندكيا موارشاد موكا' تو مجموث بولتا ہے تو نے تواس لئے مال خرچ كيا تھا كەتوبىت بڑا تخی مشہور ہوا'اور تجھ کوئی کہا جائے چنا نچہ ریہ کہا جا چکا اس کے بعداس کوجہنم کا تھکم دیا جائے گا'چنانچداس کوبھی مندے بل تھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم) شهادت ور آن کی تعلیم اور مخاوت بهترین انلال میں کیکن چونکه ان بهترین

شہادت' قرآن کی تعلیم اور سخاوت بہترین اعمال میں کیکن چونکہ ان بہترین اعمال میں ریا کو دخل تھا اور شہرت کے لئے بیمل کیے تنصاس لئے بجائے تواب کے دوز خ معرب سے بہر ہوں

میں ان کو بھیجا گیا۔

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَن الله مِرِيرٌ ﴿ مِن الله مِن الله عَلَى الله

ایسے لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ فر مائیس کے کیا میری مہلت اور ڈھیل پر بیلوگ دھو کہ کھا رہے ہیں یا میری مخالفت کی جرات کررہے ہیں سو ہیں اپنی ذات پرتشم کھا کر کہتا ہوں کہ ہیں ان پر ایسے زبر دست فتنے ہمیجوں گا جن فتنوں کی وجہ سے بڑے ہمجھداراور برد بارو تحمل مزاج بھی متحیررہ جائمیں گے۔ (ترندی)

یعنی اس قتم کے ریا کاروں اور دنیا سازوں کو ایسی بلاؤں میں مبتلا کروں گا اور ایسے فتنوں میں الجھاؤں گا کہان کے بڑے بڑے بڑے جھدار حیران روجائیں گے۔

لینی بیدریا کارمیرے ڈھیل دینے ہے مطمئن ہو گئے ہیں یامیری نافر مانی پر جری ہو گئے ہیں۔ ﴿ ﴾ ۔۔۔۔۔۔حضرت عائشہ ہے ابن عسا کرنے بھی بیدروایت تھوڑے ہے فرق کے ساتھ نقل کی ہے اس روایت میں اثنا اور ہے کہ لوگوں کے مقابلہ میں اپنے وین پر فخر کریں گے۔ (ابن عساکر)

لینی بیریا کاردوسر ہے اوگوں پراپے اعمال کی دھونس جمائیں گے۔
﴿ ﴿ ﴾ ۔۔۔۔۔ قیامت کے دن ایک فخص کے نامہ واعمال جن پر مہر لکی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو ہے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گااس میں فلاں فلاں عمل نکال دواور فلاں فلاں قبول کر اوفر شنے عرض کریں گے تیری عزت کی قسم ہم کوتو اس بندے کے اعمال میں سوائے نیر کے اور بچھ بیس معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ بیشک بیا عمال جن کو میں نے ردکیا ہے یہ میرے لئے نہیں شخے اور میں تو صرف ان اعمال کوقبول کرتا ہوں جو میں ہیں نے ردکیا ہے یہ میرے لئے نہیں۔ (بزاز طبرانی) فرشنے ظاہری اعمال کو جانے ہیں مگر اللہ تعالیٰ میں میں ہیں میں دی ہے۔ میں دوایت حضرت انس سے بھی مردی ہے۔

## تقذيراوراس كے متعلقات

﴿ الله تعالى في سوارت عباده بن صامت في كريم الله سوايت كرتے ميں كه الله تعالى في سب سے بہل قلم كو بيدا كيا اور قلم كو لكھنے كا تقم ديا قلم في دريا فت كيا كيا تحرير كرول مضرت تى فريانى قلم في بور كو يكھ الله بور كو كھ جنانى تا ارشاد فرمايا تقدير لكھ بينى جو ہوئے والا ہو ولكھ چنانى قلم في جو كھ المدتك ہونے والا تھا وہ سب لكھ ديا۔ (ترزی)

بعض رواینوں میں قیامت تک کے الفاظ ہیں لیٹنی قیامت تک جو ہونے والا ہے قلم نے وہ لکھا۔

﴿٢﴾ ....حضرت مسلم بن بيبار کی روايت ميں ہے که حضرت عمر بن الخطاب " ے سوال کیا گیا کرقر آن کی آیت وَاِذَا خَلَدَ رَبُّکَ مِنْ مِهَ بِسِی ادْمَ مِنْ ظُهُوْرِ هِمْ ذُريَّتُهُ مُ (اورجس ونت نكاني تير رورب في وم يون في پين ان في اولا و) كا كميا مطلب بيج؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس متم کا سوال ہی کریم ﷺ ہے بھی کیا گیا تھا تو آپ نے فر مایا تھا الله تعالى نے آ وم عليه السلام كو پيدا كيا اور آ دم كى چينے پر ہاتھ پھيرا تو آ دم كى پينے سے آ دم كى اولا دکو نکال لیااور فر مایا میں نے اس مخلوق کو جنت کیلئے پیدا کیا ہےاور بیلوگہ۔ جنت کے ممل کریں گے۔ پھرآ دم کی چینے پر ہاتھ پھیرااوراس کی ہونے والی اولا دکونکال لیااور فر مایا اس کو میں نے دوزخ کیلئے پیدا کیا ہے اور بیدووز خیول کے ٹن کریں گے نبی کریم ﷺ کی اس تغییر کوس کر حاضرین میں ہے کسی نے دریا فنت کیا بارسول اللہ پھر بیمل کس امید پر کیے جا کیں تو حضور ﷺنے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کیلئے پیدا کرتا ہے تو اس کو نیک اعمال میں لگا دینا ہے یہاں تک کہوہ جنتیوں کے ممل کرتا رہتا ہے اورانہیں اعمال پر اس کوموت آتی ہے اللہ تعالیٰ اے جنت میں داخل کر دیتا ہے اور جب کوئی بندہ دوز خ کیلئے پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالٰی کی تو فیق اس کے ساتھ نہیں دیتی وہ دوز خیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کداس کوموت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آ گ میں داخل کر دیتا يها (مالك ترلدى البوداؤو)

مطلب یہ ہے کہ انجام تو وہی ہوتا ہے جو تقدیر الہی میں لکھا ہوتا ہے لیکن اس کا تو

ہمیں علم نہیں اس لئے عمل کو تقدیر کے بھروسہ پرترک نہیں کرنا چاہئے عمل تو اصل معیار اور کسوٹی ہے اسلئے ہم کوعل کرتے رہنا چاہئے جو تھم ہوا ہے اس کی تعیل کرنی ضروری ہے۔

﴿ ٣ ﴾ ..... حضرت ابو در دائے کی روایت میں ہے کہ انٹد تعالیٰ نے جب آ دم کو پیدا کیا تو اس کے دائند تعالیٰ نے جب آ دم کو پیدا کیا تو اس کے دائیں کو لھے پر ہاتھ مار کر اس کی اولا دکو زکالا جو چھوٹی چیونٹیوں کی مانند تھی اور سفید و چکہ دارتھی پھر ہائیں کو لھے بر ہاتھ مار کر اس کی ذریت اور اولا وکو زکالا جو کو نکالا جو کو کیا ہوئی تخلوق کو فر مایا بیٹنتی ہیں اور ان کو جنت میں داخل کرنے پر بیٹھے کی کی پروائیس اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا بید دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا بید دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا بید دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا بید دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا بید دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا بید دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا بید دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا بید دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا بید دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا بید دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا ہو دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا ہو دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا ہو دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو میا ہو دوز تی ہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو میں مانس کی میں دون کی ہونے ہو کی ہونے ہو میں میں موانس کی میں دون کی ہونے ہو میں کی ہونے ہو کی ہونے ہو کی ہونے ہو کی ہو اس کی میں کی ہونے ہو کی ہو کی ہونے ہو کی ہو کی ہونے ہو کی ہونے ہو کی ہونے ہو کی ہونے ہو کی ہو کی ہونے ہو کی ہونے ہو کی ہونے ہو کی ہو کی

مطلب بیہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوان کی اولا دد کھائی گئی اور بیہ بھی بتا دیا حمیا کہ می<sup>منت</sup>ی ہیں اور بید دوزخی ہیں اور بیہ جوفر مایا ہیں پر وانہیں کرتا اس کا مطلب بیہ ہے کہ جنت یا دوزخ ہیں داخل کرتا میر ہےا تقیار کی چیز ہے کوی جھے کورد کنے والانہیں۔

و ایک سے ایک سے اور قبا میں ایونفر و سے روایت ہے کہ اصحاب رسول کے قود یک کے دور رہے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک بیار تھے۔ لوگ ان کی عیادت کو گئو دیکھا کہ وہ رور ہے ہیں۔ عیادت کرنے والے اصحاب نے ان سے کہا تو کیوں رو تے ہوتم کوتو نجی کریم کی نے بیارت دی ہے اور قیامت میں اپنی طاقات کی امید دلائی ہے انہوں نے کہا بیشک بیتو سے ہے کہا بیشک بیتو سے کے کہا بیشک بیتو سے کہا بیشک بیتو سے کہا تھی میں نے رسول اللہ کی اسے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دائی شمی میں ایک محلوق کو اور دوسری مخلی فی ودوسری مخلی میں لے کر فرمایا بیہ جنت کیلئے اور بید دوز خ کیلئے اور میں کوئی پروانہیں کرتا ۔ یعنی دائیں مغلی کی مخلوق جنت کیلیئے اور دوسری مخلی کی مخلوق ووز خ کیلئے ابوعبداللہ کتے ہیں میر ہے رونے کی وجہ بیہ ہے کہ مجمعے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے دوز خ کیلئے ابوعبداللہ کتے ہیں میر ہے رونے کی وجہ بیہ ہے کہ مجمعے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے دوز خ کیلئے ابوعبداللہ کتے ہیں میر ہے رونے کی وجہ بیہ ہے کہ مجمعے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے دوز خ کیلئے ابوعبداللہ کتے ہیں میر ہے رونے کی وجہ بیہ ہے کہ مجمعے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے دونے کی وجہ بیہ ہے کہ مجمعے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے دونے میں کوئی مخلی اور کوئی ہے گروہ میں تھا۔ (احمہ)

﴿ ۵﴾ .....حضرت الى بن كعب كى روايت بي ب كمالله تعالى يوم ميثاق بيس مناق بيس مناق بيس مناق بيس مناق بيس تمام مخلوق كوايك خاص شكل وصورت بيس پيدا كيا اورسب كو كوياكى كى طاقت دى پيران كو خطاب كرك فرمايا كيا بين تمهارا رب نبيس مول سب نے جواب بيس كها بيشك تو بى جمارا پروردگار ہے الله تعالى نے فرمايا بين تمهارا ساتوں زمينوں بروردگار ہے الله تعالى نے فرمايا بين تمهارے اس اقرار پرسانوں آسان اورسانوں زمينوں

کو کواہ بنا تا ہوں اور تمبارے باپ آ دم کو بھی تمبارے اقر ارکا گواہ کرتا ہوں۔ بھی تم قیامت کے دن بینہ کہو کہ ہم کو تیرے رہ ہونے کاعلم ندتھا۔ یا در کھومیرے علاوہ کوئی معبود اور قابل پرسٹش نہیں ہے اور ندمیرے علاوہ کوئی رہ ہے میرے ساتھ کسی شے کوشر یک نہ کرنا میں عفر بین ہیں ہے اور میں تم عفر یہ تمبارے پاس اپنے رسول بھیجوں گا جوتم کومیر اعبد و بیان یا دولا ئیس گے اور میں تم بر اپنی کتابیں بھی ان رسولوں کی معرفت نازل کروں گا تمام ارواح نے بیس کر کہا اے ہمارے رہ ہی کہ بے شک تو ہمارا اے ہمارے دب ہم اس بات کاعتر اف کرتے ہیں اور گوائی دیتے ہیں کہ بے شک تو ہمارا رب ہے تو ہمارامعبود ہے تمام اور کوئی نے سب لوگوں کو حضرت آ دم ان کو د کھیر ہے تھے تو بعض کوغنی اور مال دار یکھا اور بعض کو فقیر اور تنگدست و یکھا بعض کو خوبصورت اور بعض کو بدصورت پایا یہ تفاوت و کھی کر حضرت آ دم نے کہا البی تو نے سب کو یکساں کیوں نہ پیدا کیا حضرت جن نے فرمایا پیفرق اسکے رکھا گیا ہے تا کہ میر اشکر بیا دار کیا جائے حضرت آ دم نے ان ہی لوگوں میں اپنیا پہلیم السلام کو روش جے تا کہ میر اشکر بیادا کیا جائے حضرت آ دم نے ان ہی لوگوں میں اپنیا پہلیم السلام کو روش جے تا کہ میر اشکر بیادا کیا جائے حضرت آ دم نے ان ہی لوگوں میں اپنیا پہلیم السلام کو روش جے ان می کوگوں کی طرح تے چکتا ہواد کھا۔ (احر بعول)

ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے وہ عہد لئے ہے ایک عہد عام بندوں سے دہ عہد لئے ہے ایک عہد عام بندوں سے لیا تھا ہم نے حدیث کا صرف وہ حصہ بیان کیا ہے جس میں عام بندوں کے عہد کا ذکر ہے اور بیہ جوفر مایا میر اشکر بیہ ادا کیا جائے اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب مخلوق میں تفاوت ہوگا کوئی امیر کوئی فقیر کوئی بیار کوئی تندرست کوئی عالم کوئی جائل کوئی کالا کوئی گورا تو ایک دوسر ہے کود کھے کر میر اشکر بیادا کریں گے اور میر سے اور کیا حسانات کے شکر گذار ہوں کے بیحد یہ طویل تھی صرف اس جھے پر اکتفا کیا گیا جس کا تعلق تقدیم کے مسئلہ ہے ہے۔

﴿ ٢﴾ حضرت انس اور حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فریا تا ہے جو میری قضا وقد رمیرے نصلے اور میری مقرر کی ہوئی قسمت سے راضی نہیں ہے اس کو چاہئے کہ میر ہے سواکوئی دوسرارب تلاش کرلے۔ (طبرانی ابن حبان جبی ابن انجار) ہوئی میر ہے ہوگی دوسرارب تلاش کرلے۔ (طبرانی ابن حبان جبی ابن انجار) ہے جو کے الفاظ میہ جی کہ اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے جو میر ہے نوش نہ ہوا ور میری جمیجی ہوگ بلا اور مصیبت پر صبر نہ کرے اس کو میر ہے دوش نہ ہوا ور میری جمیجی ہوگ بلا اور مصیبت پر صبر نہ کرے اس کو

چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرارب تلاش کرلے۔ (ابن حیان طبرانی ابوداؤ ذابن عساکر)

﴿ ٨﴾ .....ابوا مامہ کی روایت میں ہے اللہ تعالٰی فر ما تا ہے میں نے ہی خیر کو پیدا کیا ہے اور میں ہی شرکا خالق ہوں کیس مبارک ہے وہ خص جس کو میں نے خیر کے لئے پیدا کیا کیا اور اس کی ذات سے خیر کو جاری کیا اور بد بخت ہے وہ خص جس کو میں نے شرکیلئے پیدا کیا اور اس کی ذات کوشر کے لئے خصوص کر دیا۔ (ابن ٹابین)

﴿ ٩﴾ ﴿ ﴿ الله عَلَى روایت میں ہے کہ اللہ تعالٰی نے سب ہے ہوالا ہے۔ محفوظ میں بیالفاظ لکھے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے۔ بیشک جس شخص نے اپنے آپ کومیر ہے تھم اور فیصلے کے سپر دکر دیا اور میر ہے تھم پر راضی رہا اور میری بھیجی ہوگ بلا اور مصیبت پر صبر کیا اس کو میں قیا مت کے ون صد یقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ (دیلی)

مطلب یہ ہے کہ جو ہماری قضاوقدر پرراضی رہتا ہےاورا پنے کو ہمار ہے سپر دکر دیتا ہے تو ہم ایسے بندہ کاحشرصدّ یقوں کے ساتھ کریں گے۔

خدمت کی تو اس کی عمرسا ٹھے سال کی ہوگی۔

اب اگروہ مال باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کی عمر زیادہ کردی جاتی ہے۔ اس طرح ہوں سمجھنا چاہئے کہ فلال بھار اگر خیرات کرے گاتو اس کوصحت ہو جائے گی اور اگر خیرات نہ کرے گاتو اس کوصحت ہو جائے گی اور اگر خیرات نہ کرے گاتو مرض ہے اچھا ہو جائے گا یہ فیرات نہ کرے گاتو مرض ہے اچھا ہو جائے گا یہ ایک طریقہ حضرت جی فرماتے ہیں جنیل سے مال نکا لئے کا ہے جو کنجوں صحت و عافیت ہیں کہ خوبیں و بتاوہ بھاری ہیں بہتلا ہوکر دیدیتا ہے۔ یہ مبرم اور معلق ہمارے اعتبار سے ہو درنہ علم اللی کے اعتبار سے ہرشے متعین ہے اسے یہ معلوم ہے کہ بھار خیرات کرے گا یا نہیں اور وصحت یا ب ہوگا یا نہیں 'حضرت جی کے علم میں کوئی شے معلق نہیں ہے۔

﴿ اا ﴾ .....ابوا مامه کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میں اللہ ہوں میر ہے سوا کوئی معبود نبیں شرکا خالق اور اس کومقدر کرنے والا میں ہی ہوں پخرا بی ہواس شخص کیلئے میں نے شرکو پیدا کیااور اس کی ذات سے شرکو جاری کیا۔ (قضای)

﴿ ١٣ ﴾ .....حضرت ابن عمرٌ كى روايت ميں ہے الله تعالیٰ فرما تا ہے ميں الله موں ميں نے الله تعالیٰ فرما تا ہے ميں الله موں ميں نے الله بندوں کوالے علم کے موافق پيدا کيا ہے جس شخص کے ساتھ ميں بھلائی اور خير کااراد و کرتا ہوں اس کوخلق حسن عطا کرتا ہوں اور اجھے اخلاق کی نعمت سے نواز تا ہوں اور جس کے ساتھ برائی کا قصد کرتا ہوں تو اس کے اخلاق برے ہوجاتے ہیں۔ (ابوائینے)

﴿ ۱۵﴾ ۔۔۔۔ حضرت عمر نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس جبرئیل آئے اور انہوں نے کہا اے محمدﷺ پ کا رب آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے میر کے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان غنا اور مالداری ہی ہے درست رہ سکتا ہے اگر میں ان کو فقیر بنا دوں تو وہ کا فرہو جا کمیں اور میر ہے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی اصلاح اسی میں ہے کہ وہ فقیر رہیں اگر میں ان کوغنی بنا دوں تو وہ کفر کرنے لگیں اور میر بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی اصلاح اور در تی بیاری ہی ہے ہا گر میں ان کو تنذر ست کر دوں تو وہ کا فرہو جا کیں اور میر بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے صحت ضروری ہے آگر میں ان کو بیاری میں جتلا کر دوں تو وہ کا فرہو جا کیں۔ ہوجا کیں۔



## اللدتعالى كيساتهاحيما كمان ركهنا

﴿ ا﴾ مستخفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے فر مایا رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے ہیں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ جھے یاد کرتا ہے ہیں اس کے پاس ہوتا ہوں آگر وہ میراذگرا پے دل ہیں کرتا ہے تو ہیں بھی خاموثی کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہوں اور اگر کسی جماعت ہیں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو ہیں بھی ایک ایسی جماعت ہیں اس کا تذکرہ کر تا ہوں جو جماعت اس بندے کی جماعت سے بہتر اور برتر ہوتی ہاور اگر کوئی بندہ مجھے ایک بالشت قرب حاصل کرتا ہے تو ہیں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوجاتا اگر کوئی بندہ مجھے ایک بالشت قرب حاصل کرتا ہے تو ہیں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوجاتا ہوں اور جب کوئی بندہ مجھے سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو ہیں دہ ہاتھ اس سے قریب ہوجاتا ہوں اور اگر کوئی بندہ میر کی طرف ور ٹر کر چاتا ہوں اور اگر کوئی بندہ میر کی طرف آ ہستہ آ ہستہ کی گرآ تا ہے تو ہیں اس کی طرف دوڑ کر چاتا ہوں اور اگر کوئی بندہ میر کی طرف آ ہستہ آ ہستہ کی گرآ تا ہے تو ہیں اس کی طرف دوڑ کر چاتا ہوں ۔ (بناری مسلم ترزی نسائی این بابد)

مطلب میہ ہے کہ جو بندہ ہم ہے اچھی امید رکھتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔

اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں بندے کواختیار ہے جیسا جا ہے مجھ ہے گمان قائم کر لے۔ (مسلم عائم)

﴿ ٣﴾ ﴿ ﴿ ٢﴾ ﴿ الله عَلَى روايت مِينَ ہے كہ خدا تعالى ارشاد فر ماتا ہے ميں اسے بين ہوتا اسے بين ہوتا ہوں۔ (احمہ ) ۔ اس کے باس ہوتا ہوں۔ (احمہ )

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔ حضرت واثلہ بن اسقع کی روایت میں ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو میں بھی اچھا معاملہ کرتا ہوں اور اگر بری تو قعات قائم کرتا ہوں تو میں بھی وہی سلوک کرتا ہوں۔ (طبرانی)

﴿۵﴾ حضرت ابوہریر ؓ کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاوفر ماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان اور خیالات کے ساتھ ہوں اگر مجھ سے انجھی امیدر کھے تو اس کیلئے

اجھاہے اور اگر بری امیدر کھے تو اس کیلئے براہے۔ (احراملم طرانی)

﴿ ٢﴾ ﴿ الله تعالى مرول الله الله عنه من الله تعالى فرما تا ہے الله تعالى فرما تا ہے الله تعالى فرما تا ہے است است کرتے ہیں کہ الله تعالى فرما تا ہے است آدم تو میری طرف آنے کیلئے کھڑا ہوتا کہ میں تیری طرف دوڑ کرچلوں۔ (احمہ) میری طرف دوڑ کرچلوں۔ (احمہ)

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله تعالى سب سے بہلے اپ نے فر مایا اگرتم چا ہوتو میں تم کو یہ بتا دول کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سب سے بہلے اپ مسلمان بندول سے کیا بات کرے گا حاضرین نے کہا یارسول اللہ فر مایے وہ کیا بات ہے جو اللہ تعالی مونین سے کہا آ پ نے فر مایا اللہ تعالی دوریافت کرے گا کیا تم میری ملاقات کو دوست رکھتے تھے بندے عرض کریں گے ہاں ہم کو تیری ملاقات کا بہت شوق تھا اللہ تعالی ارشاد فر مائے گاتم کیوں میری ملاقات کی خواہش رکھتے تھے بندے عرض کریں گے ہم کو تیری مغفرت تمہارے لئے کریں گے ہم کو تیری مغفرت اور معافی کی امید تھی ارشاد ہوگا میری مغفرت تمہارے لئے واجب ہوگئی۔ (شرح المدة اردیم)

مطلب یہ ہے کہ تم مجھ نے اچھا گمان رکھتے تھے تو میں تہبارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کروں گا۔

داخل کرےگا۔ پھر بیدونوں القد تعالیٰ رحمت کی ہے جنت میں داخل ہو ہائیں گے۔ ("ندی) بیعنی ایک تو فوراً تھکم کی تعمیل کرے گا اور ایک رحمت کی امید پر کھڑا رہے گا القد تعالیٰ دونوں کی مغفرت اور بخشش فرمائیں گے۔

﴿٩﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا تَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنِي لَا وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا وَاللَّهُ وَاللّا وَاللّّا وَاللّّا وَاللّاللّّا وَاللّا وَاللّا مُعْلَمُ اللّّال

﴿ • ا﴾ ۔ ۔ ۔ حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے میں اپنے بندے کے حق میں کسی رعایت کا ذمہ دار نہیں ہوتا جب تک وہ میرے حقوق کی رعایت نہ کرے۔ (طبرانی)

بینی جو بندہ میری عبادت اور میرے احکام بجالانے کا خیال رکھتا ہے تو میں بھی اس کی حاجت اور ضرورت بیوری کرنے کا خیال رکھتا ہوں۔

ا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خص نے اپنی جان پر بہت زیادتی کی تھی لینی بڑا گنہگار تھا جب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خص نے اپنی جان پر بہت زیادتی کی تھی لینی بڑا گنہگار تھا جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں ہے کہا جب بیس مرجا دُن تو تم مجھ کو جا د ینا اور خیس ڈ النا پھر میری نصف را کھ کو دریا بیس ڈ ال و ینا اور نصف کو ہوا بیس اڑا دینا خدا کی فتم اگر اللہ تعالی نے جھ پر قابو پالیا اور قدرت حاصل کرلی تو جھ کو ایسا عذا ب کرے گا جواپی مخلوق بیس ہے اس نے کسی پر بھی نہ کیا ہوگا۔ اس مخص کے مرنے کے بعد اس کے متعلقین کے ایسا بی کیا اور اس کی وصیت پر عمل کیا اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو جنہوں نے اس کے جس سے بچھ حاصل کیا تھا تھم دیا کہ اس کے بدن اور جسم کے تمام ذرات حاضر کرو۔ کے جسم سے بچھ حاصل کیا تھا تھم دیا کہ اس کے بدن اور جسم کے تمام ذرات حاضر کرو۔ کیا نی اللہ تعالی نے اس کی بخشش کر دی۔ (بخاری اسلام)

مطلب یہ ہے کہ گنا ہوں کی وجہ سے خوف کا غلبہ ہوا دل میں خیال آیا کہ اپنے

اجزاء کومنتشر کردوں تا کہ اجزاء کے جمع کرنے میں دشواری ہواور جب اجزاء جم کے جمع نہ ہوسکیس گےتو دوبارہ زندہ نہ ہوں گا خدا کے عذاب سے نی جاؤں گا'اللہ تعالیٰ نے آگ بانی ہوا کو تھم دیا کہ اس بندے کے جواجزاء تمہارے پاس بیں وہ حاضر کرودوبارہ زندہ کر کے سوال کیا اگر چہاس کی میچر کت تو بہت نازیبا اور نامنا سبتھی نیکن چوں کہ خدا کے خوف اور ڈرسے بیچر کت ہوئی تھی اس کی مغفرت کردی گئی۔

﴿ الله سِی الله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے پر ہیز گاری اور تفویٰ سے بڑھ کر کوئی چیز الیک نہیں جس کے ذریعہ مجھ سے قریب ہونے والے میرا قرب حاصل کریں۔(ابن حبان) لیعنی بول تو ہر نیک عمل کے ذریعہ خدا کا قرب حاصل ہوسکتا ہے گر تفوی اس معاملہ میں سب سے بہتر عمل ہے۔

حدیث میں لفظ التفاف ہے ہم نے اس کا ترجمہ پلٹ پلٹ کر دیکھنا کر دیا ہے اصل معنی گوشہ چیتم سے ادھرادھر دیکھنا ہے۔

ارشادفر مائے گامیرے ہندہ کواس مقام پرلوٹا دو بیہ بندہ عرض کرے گا البی جب مجھ کوجہنم سے نکالا تھا تو مجھ کوآپ سے بیامید نہ تھی کہ آپ مجھ کواس میں دوبارہ داخل کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گامیر ہے بندے کو جھوڑ دو۔ (بہٹی)

مطلب بیہ ہے کہ جس شم کی تو قع تھی وہی سلوک کیا گیا۔

﴿ ١٥﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک بند ہے کو دوزخ میں جانے کا اللہ تعالیٰ حکم کرے گا جب وہ دوزخ کے کنارے پر پہنچے گا تو پلیٹ کر دیکھے گا اور عرض کرے گا اے رب خدا کی تشم میں تو تجھ ہے اچھا گمان رکھتا تھا' اللہ تعالیٰ فر مائے گا ہے لونا دو میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں پھراس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ( بیتی )



## ذكراللي

﴿ ٢ ﴾ ۔۔۔۔ ابن عباسؑ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے اے ابن آ دم تو جھے کو خلوت میں اگر یاد کر ریگا تو میں بھی تھے کو خلوت میں یاد کروں گا اور اگر تو کسی جماعت میں میرا ذکر کرے گا تو میں تیرا تذکرہ ایک البی جماعت میں کرون گا جواس جماعت ہے بہتر ہوگی جس میں تو نے جھے یاد کیا تھا۔ (ہزاز)

لعِني ملائكه كي جماعت ياارواح مقدسهُ'

﴿ ٣﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت ابو ہر ہرہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .....حضرت ابو ہر بریا ہ کی روایت میں ہے اللہ تعالی فر ما تا ہے اے ابن آوم! اگر تو نے میر اذکر کیا تو میر اشکر اوا کیا اور اگر تو نے مجھ کو بھلا و یا تو تو نے میر اکفر کیا۔ (طبر ان) بیعنی ذکر شکر کی علامت ہے اور نسیان کفر کی نشانی ہے۔

فرشتوں ہے سوال کرتا ہے حالاں کہ ووسب کچھ جانتا ہے میرے بندے کیا کہہ دے تھے فرشیتے عرض کرتے ہیں الہی تیری یا کی تیری بڑائی حمد اور تیری بزرگی بیان کررہے تھے' اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے کیاان بندوں نے مجھ کودیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں خدا کی تتم تجھ کو دیکھا تونہیں ارشاد ہوتا ہے اگر مجھ کو دیکھ لیں تو پھر کیا حال ہو فر شینے عرض کرتے ہیں اگر چھے کود کھے لیں تو اور بھی زیادہ تیری تنبیج اور تیری بزرگ کاا ظہار کریں' پھرارشاد ہوتا ہے ہیے بندے کیا چیز طلب کررہے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں آپ سے جنت ما تگ رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیا جنت کوانہوں نے دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں خدا کی قتم انہوں جنت کونہیں ویکھا' ارشاد ہوتا ہے اگر جنت کو دیکھ لیس تو ان کی کیا حالت ہوفر شتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھے لیں تو اس کی طلب اور اس کی رغبت اور اس کی حرص بہت ٔ زیادہ کریں پھرارشاد ہوتا ہے یہ بندے کس چیز سے پناہ ما تکتے تنے فرشنے عرض کرتے ہیں ووزخ کی آگ ہے پناہ مانگ رہے تنے ارشاد ہوتا ہے کیاانہوں نے آگ کو دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں خدا کی فتم انہوں نے دوزخ کی آگ کونہیں دیکھا ہے ارشاد ہوتا ہے اگروہ ویکھے لیس تو کیا کیفیت ہوفر شنے عرض کرتے ہیں اگر آ گ کو دیکھے لیس تو ان کا ڈ راورخوف اور زیا وہ ہوجائے اور دوزخ ہے اوور زیا وہ بھاکیں پھرارشاو ہوتا ہے میرے ملائک میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغرفت کر دی اس بشارت کوس کر ان فرشتوں میں ہے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے فلاں مخص ان ذکر کرنے والوں میں ہے نہیں ہے وہ تو اپنی کسی ضرورت اور جاجت کوآیا تھا ان ذکر کرنے والوں کو دیکھ کران کے ساتھ بیٹھ گیا ارشاد ہوتا ہے بیدذ کر کرنے والے اس مرتبہ کے لوگ ہیں کدان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم حبيل ہوتا۔(بغاری)

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَمِرَى روایت میں یوں آیا ہے اللہ تعالی کے چلنے پھر نیوا لے فرشتوں کا ایک ایسا گروہ ہی ہے جن کا اور پچھ کا م سوائے اس کے نہیں کہ وہ ذکر انہی کی مجالس کو تلاش کرتا پھرتا ہے اور جب کوئی مجلس ان کوذکر کی مل جاتی ہے تو اس مجلس والوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ان فرشتوں کی جگہ ہے آساں تک جو خلا ہے اس کو این ہے اور لوگ منتشر ہو خلا ہے اس کو این ہے اور لوگ منتشر ہو

جائے میں تو بیفرشتے آ سانوں پر چڑھ جاتے ہیں'نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں پھراللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے دریا فت کرتا ہے حالا ل کہ وہ بندوں کے حالات سے زیا دہ باخبر ہے فرشتو تم کہاں ہے آئے ہوفر شیتے عرض کرتے ہیں کہ ہم تیری بندوں کے پاس ہے آئے ہیں جو ز میں میں تیری بڑا گی'اور تیری حمر' تیری تو حید بیان کرر ہے تھے'اور بچھ ہے کچھ ما نگ رہے تنے اور سوال کررہے منے ارشاد ہوتا ہے کیا ما تگ رہے منے فرشتے عرض کرتے ہیں آپ ے جنت ما تک رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کود یکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیںا ہے' پرورد گارنہیں دیکھاارشا دہوتا ہے' اگر وہ میری جنت کو دیکھے لیں تو ان کیا حال ہو؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اور تجھ سے پنا وہھی جا ہے تھے ارشاد ہوتا ہے جھے سے کس چیز کی پناہ طلب کرتے ہیں فرشنے عرض کرتے ہیں الٰہی تیری آ گ ہے'ارشا د ہوتا ہے کیاانہوں نے میری آ گ کامعائند کیا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے ربنہیں آ گ کو دیکھا تو نہیں ارشا و ہوتا ہے اگر آ گ کو دیکھے لیں تو اُنکی کیا کیفیت ہو؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں الہی تھے ہے بخشش بھی طلب کررہے تھے ارشاد ہوتا ہے میں ان کی مغفرت کردی' جو چیز ما نگ رہے تھے وہ چیز ان کو دیدی اور جس چیز ہے پناہ ما نگ رہے تھے اس ان کو بناہ دید ی ٔ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ اس اعلان کوئن کرفر شنے عرض کرتے ہیں اے پر ورو گار ان لو کوں میں فلاں بندہ بھی تھا جو بڑا خطا کار ہے وہ راستے ہے گز رر ہا تھا'ان کو بیٹھا دیکے کہ کروہ بھی بدیٹے گیا'ارشاد ہوتا ہے میں نے اس کی مغفرت کر دی جن لوگوں میں وہ آ کر بدیٹے گیا تھا بیالی جماعت ہے کہان کے بیٹھ جانے والابھی محروم نہیں رہتا۔ (مسلم)

مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جس اجتماع میں خداکا ذکر ہوتا ہو جنت دوز خ کی کیفیت بیان کی جاتی ہو وہاں فرشتے جمع ہوجاتے ہیں اور یہ جوفر مایا کہ آساں دنیا یعنی پہلے آساں تک پہنچ جاتے ہیں اس سے مراد کثر ت ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں جمع ہوجاتے ہیں فرشتوں سے جان ہو جھ کر دریافت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آ دم کے وقت میہ تعجب کرتے ہے اور کہتے تھے جب ہم تنہیج اور تقدیس کرتے ہیں تو پھراور مخلوق پیدا کرنے کی کیاضرورت ہے اس لئے انکو گواہ بنایا جاتا ہے تا کہ وہ یہ جانے کہ نفس کی خواہشات سے یاک ہوکر جو پچھ کرتے ہیں انسان نفساتی خواہشات میں الجھ کروہی کرتا ہے'۔ ﴿ ﴾ ﴿ ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فریا تا ہے جس شخص کومیر ہے ذکر نے اس قدر مشغول رکھا کہ دوہ مجھ ہے پچھ سوال نہ کرسکا تو میں ایسے بندوں کو ما تکنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ ( بخاری بیہتی نزاز )

لیعنی ہروفت ذکر میں لگار ہتا ہے اور اس کو اتنی فرصت نہیں ہلتی کہ اپنی حاجت اور ضرورت مجھ سے طلب کرے تو میں اس کوسوال کرنے والوں سے زیا دہ دیتا ہوں اور بغیر مائلے اس کی مراد پوری کر دیتا ہوں۔

﴿ ٨﴾ الله تعالى ارشادفر ما تا ہے جس کومیر نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ مجھ سے اپنی مہلت نہ دی کہ وہ مجھ سے اپنی حاجت طلب کر ہے تو میں اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کی حاجت بوری کر دہتا ہوں۔ (ابر نعیم ٔ دبیم )

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ ال

یعنی ذا کرمیرامحبوب ہاور غافل میرامبغوض ہے۔ ﴿ ١١﴾ ۔۔۔۔۔ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ اللّٰہ تعالٰی نے حضرت واؤڈ پر وحی نازل کی اے داؤ د ظالم امراءاور حکام کومطلع کر دو کہ وہ میرا ذکر نہ کیا کریں' کیوں کہ میرا قائدہ یہ ہے کہ جب کوئی میراذ کرکرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں اوران ظالموں کا ذکر میرے نزویک ہے ہے کہ میں ان پرلعنت کروں۔ (دیلی۔ ابن عساکر)

مطلب یہ ہے کہ بیرطالم امیر اور حاکم میری لعنت کے ستحق ہیں اس لئے اگر بیمیرا ذکر کریں گے تو ان کوکوئی فائدہ نہ ہوگا کیوں کہ میں ان کولعنت ہی کے ساتھ یا وکروں گا۔

﴿ ۱۲﴾ ۔۔۔ حضرت انس کی روایت میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فر مائے گا جس نے مجھے کسی دن یا دکیا ہو یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہواس کو آ گ سے نکال لو۔ (تر ندی۔ پہتی)

﴿ ١٣﴾ ﴿ حضرت ابن عباسٌ ہے روایت ہے اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے اگر کوئی بندہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہوں اور جب کوئی بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہوں جو جماعت اس مجھے جماعت میں یاد کرتا ہوں جو جماعت اس کی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو جماعت اس کی جماعت سے بڑی اور بہتر ہوتی ہے۔ ( بہتی )

﴿ ١٣﴾ .... حضرت عمارہ بن وسکرۃ کی روایت میں ہے کہ میرا کامل بندہ وہ ہے جو جھے کواس حالت میں یا دکرتا ہے جبکہ وہ اپنے دشمن سے ملاقات کرتا ہے۔ ( ترندی )

وسیمن سے مراد شیطان ہے اس سے ملاقات کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ شیطان اس کو بہکار ہا ہواور وہ میر اذکر کرتا ہوئیا مرادیہ ہے کہ کفار سے مقابلہ کے وقت میراذ کر کرتا ہو۔

ہوں۔(طبرانی)

﴿ ١٤﴾ ﴿ حضرت ابو ہر ہر ہ گی روایت میں ہے اللہ تعالی ارشا دفر ما تا ہے جب کوئی بندہ مجھےا ہے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کوا ہے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب کوئی تخف کسی جماعت میں یا دکرتا ہے تو میں بھی اس کوالی جماعت میں یا دکرتا ہوں جواس بند <sub>ہ</sub>ے کی جماعت ہے تعداد میں بھی زیادہ ہوتی ہےاور یا کیزگی میں زیادہ ہوتی ہے۔ (ابن شاہیں) ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ حضرت ابن عمبال كي روايت ميں ہے اللہ تعالی اشادفر ما تا ہے اے آ دم کے بیٹے اگرتو مجھ کو یا دکر ہے تو ہیں تجھ کو یا دکروں گااگرتو مجھ کوفراموش کر دے گا اور بھلا دے گا تب بھی میں تجھ کو یا د کروں گا'اگر تو میری اطاعت اختیار کر لے اور میر امطیع ہو جائے تو پھر جہاں تیراجی جا ہےاوراطمینان کے ساتھ مخلی بالطبع ہوکر چل پھرتو مجھ ہے دوئتی کر ہے گا تو میں بھی تجھ کو دوست رکھوں گا اگر تو مجھ ہے صاف دلی کے ساتھ ملی گا اور میری طرف جھے گا تو میں بھی صفائی کے ساتھ تیری جانب متوجہ ہوں گا'میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں مگر تو میری طرف ہے اعراض کرتا ہے اور روگر دانی کرتا ہے جب تو اپنی مال کے بہیٹ میں تھا تو میں نے تیرے لئے غذا کا انظام کیا میں ہمیشہ تیری اصلاح کی تدبیر کرتا رہا۔اور میرے اراد ہےاورمیری تدبیر کا تجھ میں نفاذ ہوتا رہا۔ پھر جب میں نے تجھ کودنیا کی طرف نکالاتو تو نے گناہ ارمعاصی کی کثریت افتیار کی اورمیری نافر مانی شروع کردی' کیا تجھ پر جو تخص احسان كرے اس كا بدلد يى جواكر تا ہے۔ (ابولمررافع)

ارادے کے نفاذ کا مطلب بیہ ہے کہ میر ہے اراد ہے اور تدبیر سے تیری پرورش ہوتی رہی۔ ﴿۱۹﴾ ۔۔۔۔۔حضرت انس کی روایت میں ہے اللہ تعالی ارشا دفر ما تا ہے جو غصے اورغضب کے وفت مجھے یا دکرے گامیں بھی غصہ اورغضب کے وفت اسے یا دکروں گا اور نافر مانوں کو جس طرح منا تا اور بر با دکرتا ہوں اس کو بر با دنہ کروں گا۔ (دیمی)

روایت ہے اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میر ہے بندوں سے میر ہے وہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میر ہے بندوں سے میر ہے دوست اور میری مخلوق سے میر ہے وہی وہ لوگ ہیں جومیری یاد کے شوق میں میراؤ کرکیا کرتا ہوں۔ (عیم ابونیم) میں میراؤ کرکیا کرتا ہوں۔ (عیم ابونیم) بین میراؤ کرکیا کرتا ہوں۔ (عیم ابونیم) بین کہ بین بھی ان کاؤ کرکروں گا۔

بدروایت اساد کے لحاظ سے ضعیف ہے۔

﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ مَنْ مِنْ الِوذَرِّ سِي مِرْفُوعًا روايت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں عقلند شخص کے لئے میں تقسیم کرے ' عقلند شخص کے لئے میضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کرے ایک حصہ میں اپنے نفس سے محاسمہ کیا ایک حصہ میں اپنے نفس سے محاسمہ کیا کرے اور ایک حصہ کو کھانے پینے وغیرہ کے لئے مقرر کرے۔ (ابن حیان)

مناجات یعنی ذکرالہی اور خدا تعالی ہے دعا نفس کامحاسبہ یہ ہے کہ اپنے اعمال پر

غور کرے کداس نے اعتصے کام کتنے کئے اور برے کام اس سے کتنے سرز دہوئے۔

ذکر النی کی وجہ ہے جولوگ گانا بجانے ہے احتر از کرتے تھے ان کو جنت کے

درخت گاناسنائمیں گے اور جنت کے درختوں کا گانات ہے البی ہوگا۔



## التدنعالي كيمغفرت اوررحمت

﴿ ٢﴾ ۔ ۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی ہندہ گناہ کااراوہ کرتا ہے تو اللہ تعالی ملائکہ کو تھم دیتا ہے کہ جب تک کوئی گناہ اس سے سرزونہ ہوتب تک صرف اراد ہے پراس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ انہ کا ارادہ ترک کر گناہ ہوجائے تو صرف ایک گناہ کھا جائے اوراگر اس سے گناہ ہوجائے تو صرف ایک گناہ کھا جائے اوراگر سیمبر نے خوف سے گناہ کاارادہ ترک کر و نے تو اس کے نامہ اعمال ہیں ایک نیکی لکھ دی جائے اوراگر کسی نیکی کاارادہ کر بے تو آگر چہ وہ نیکی اس بند ہاں ہے واقع نہ ہوتب بھی صرف اراد ہے پرایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھد واوراگر کسی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھد واوراگر ارادہ کرنے کے بعد سے بندہ وہ نیکی کربھی لے تو دس نیکیوں سے لے کر میات سوئیلیاں اسکے نامہ اعمال میں لکھو۔ (بندری وسلم)

جوالی حضرت ابو ہر پر آئی ایک اور روایت میں ہے فر مایا محدرسول کریم ہے ہے کہ ارشاوفر مایا ہے اللہ تعالی نے جب میر ابندہ ارادہ کرتا ہے اور اپنے قلب میں کسی نیکی کرنے کا خیال کرتا ہے تو جب تک وہ نیکی نہ کرے میں ایک نیکی اس کے نامند اعمال میں لکھ ویتا ہوں اور جب وہ نیکی کر لیٹا ہے تو میں اس کی نیکی کو دس گنا کر کے لکھ دیتا ہوں اور جب کوئی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے جب تک وہ گناہ نہ کرلے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور جب وہ

گناہ کر لے تو میں ایک گناہ کو ایک ہی لکھتا ہوں' اور گناہ نہ کر ہے صرف ارادہ کرنے کے بعدا پنے خیال کوترک کرد ہے تب ایک نیکی لکھ دیتا ہوں کیوں کہ اس نے گناہ کومیرے خوف ہے ترک کر دیا ہے۔ (مسلم)

ان احادِیث کا مطلب بیرے کہ نام نہ اعمال میں گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے اور نیکی ا یک کی دس عام طور لکھی جاتی ہیں اور بھی دس کی بجائے سات سوتک بھی لکھی جاتی ہیں اور مجھی اس ہے بھی زیادہ <sup>ک</sup>ھی جاتی ہیں نیزیہ کہ نیکی کےصرف ارادہ پر ہی نیکی لکھ دیجاتی ہے اور گتا ہ کے ارادہ پر گنا ہنبیں لکھا جا تا ہے بلکہ گناہ کرنے کے بعد لکھا جاتا ہے اور اس ہے بڑھ کریہ بات ہے کہ گناہ کے ارادہ کوئزک کر دینے کے بعد بھی ایک نیکی اور نیکی کرنے کے بعدا یک کی دس اور دس سے لئے کر سات سوتک اور بھی سات سو ہے بھی زیادہ 'اور کسی برے کام کے بخض اراد ہ کرنے پر کوئی ٹناہ نہیں اگر گناہ ہو جائے تو صرف ایک ٹناہ اور اگر گناہ کا ارادہ کرنے کے بعداس ارادہ ہے بازآ جائے اور گناہ کا خیال ترک کردے تو ایک نیکی۔ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت ابو ذرَّ ہے روایت ہے قر مایا رسول کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہےا ہے میبر ے بندو! میں نے ظلم کواینے او پر حرا م کیا ہے اور میں ۔نے ظلم کو تمہارے لئے بھی حرام کر دیا ہے تم بھی آپس میں ایک دوسرے برطلم نہ کیا کرو'اے میرے بندوتم سب راہ ہے بھٹکے ہوئے ہوگر و چھس کہ جس کو ہیں نے راہ دکھائی ہم مجھ سے مدایت طلب کرو! میں تم کوراہ دکھاؤں گا ورتمھا ری راہنما ئی کروں گا'اے میرے ہندو! تم سب بھو کے ہوگر و چھے جس کو ہیں کھانا کھلا دوں تم مجھ ہے روزی طلب کیا کرو ہیں تم کورز ق دوں گااے میرے بندوتم سب ہر ہنداور ننگے ہومگر وہمخص جس کو میں کپڑے پہنا دول متم مجھ ہے لیاس کی طلب کرو ہیں تم کولیاس عطا کروں گا'اے میرے بندوتم دن رات خطا تعیں کرتے ہواور میں تمام گناہ اور خطائیں بخشا کرتا ہوں سوتم مجھے ہے ہی بخشش طلب کیا کروتا کہ میں تم کومعاف کردیا کروں اے میرے ہندو!تم کو بیطا قت نہیں کہتم مجھ کوکو کی نقصان پہنچا سکونہتم کومیر نے نفع پہنچانے کی قدرت ہے کہتم مجھکونفع پہنچا سکوا ہے میرے بندو!اگر تمہارے ہیں۔ راجیلے اور تہمارے انسال اور تمہارے جنات سب کے سب ایک بڑے متق اور پر ہیز گا رشخص کے قلب کی طرح ہو جا نمیں تو میری حکومت اور میرے ملک میں کیجھ زیا دتی نہ ہوجائے گی'اے میرے بندو!اگرتمہارے پہلے اور پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب کے سب ایک بہت بڑے گناہ گاراور بدکارآ دمی کے قلب کی مثل ہو جائیں تو بھی میری حکومت اور میرے ملک میں آچھ کی نہیں ہو عتی۔

اے میرے بندو! تمہارے پچھلے اور پہلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب ایک مقام پرجمع ہوکر مجھ ہے اپنی اپنی حاجتیں اور مرادیں طلب کریں اور میں ہرخص کو اس کی مرادعطا کروں اور بیک وقت جملہ مخلوق کے سوال اور حاجتیں پوری کردوں تو میرے ان خزانوں میں ہے جومیرے پاس ہیں اتن بھی کی نہیں ہوگی جیسے کوئی ایک سوئی سمندر میں ڈبوکر نکال لینے سے ہمندر میں کی ہوتی ہو۔

اےمیرے بندو! تمہارے تمام اعمال میں شار کر کے اور گن کرمحفوظ رکھتا ہوں اور ان سب اعمال کاتم کو بورا بورا بدلہ دول گا'پس جو شخص بدلے کے وقت خبر اور بھلا کی یائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر ہے اور اس کی خوبیاں بیان کر ہے اور جو بدلے کے وفت خیر اور تبھلائی کےخلاف یائے توانی نفس اور جان کے علاوہ کسی دوسرے کوملامت نہ کرے۔ (مسلم) ﴿۵﴾ .....حضرت ابو ذراً کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی ارشا و فر ما تا ہےا ہے میرے بندو!تم سب گمراہ ہو گمروہ صحف جس کو میں نے راہ دکھائی اور جس کی میں نے رہنمائی کی پس تم مجھ سے مدایت طلب کروتا کہ میں تم کوسیدھی راہ دکھاؤں تم سب کے سب فقیر اورمختاج ہو مگر و مخض جس کو میں غنی اور بے پرواہ کر دوں پس تم مجھ ہے۔ کر و میں تم کورز ق عطا کروں گاتم سب کےسب گناہ گار ہومگر و پیخف جس کو میں نے بیجالیا پس جو خص تم میں سے بیہ جانتا ہے کہ میں مغفرت اور بخشش کی قندرت رکھتا ہوں اور مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کومعا ف کر دیتا ہوں اور گنا ہ معا ف کرنے میں کچھ پرواہ نہیں کرتا اورا گرتمہارے پہلے اور پچھلے تمہارے مردے اور تمہارے زندہ تہارے کمزوراور توا ناسب *کے سب میرے پر* ہیز گار بندوں میں ہے کسی ایک بندے کے متقی دل کی ما نند ہو جائیں تو یہ میری سلطنت اور میری حکومت میں ایک مجھر کے ہر برابرزیا دتی نہیں کر سکتے اورا گرتمہارے پچھلے اور پہلے اورتمہارے مردے اور زندہ تمہارے توا نا اور کمزورسب کے سب میرے بد بخت اور گناہ گار بندوں میں ہے ایک بندے کی دل ما نند ہو جا نمیں تو میری حکومت اورسلطنت میں سے بیاجتاع ایک مجھر کے برابر کی نہیں کرسکنا اور اگرتمہارے
پہلے اور پچھلے مرد ہے اور زندے کمز وراورتوا ناسب کے سب ایک مقام میں بہتے ہوکر ہرایک
انسان اپنی اپنی آرزو نیں اور امیدیں مجھ سے مانگیں اور میں ہرایک سامل کی خواہش پوری
کر دول تو میری سلطنت اور میر نے خزانوں میں اتی کی نہ ہوگی جیسے تم میں سے کوئی شخص
سمندر پرڈر تے ہوئے ایک سوئی سمندر میں ڈبوکر اُٹھا لے اور اس میں پچھنی یاتری آجائے
سمندر پرڈ رقے ہوئے ایک سوئی سمندر میں ڈبوکر اُٹھا اور اس میں پخھنی یاتری آجائے
ہوں میری عطا اور میراد بناصرف میراایک تھم کردینا ہے میری پکڑ اور میراعذاب بھی صرف
میراایک تھم کردینا ہے جب میں کسی شے کے موجود کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میراصرف
میراایک تھم کردینا ہون تو میراصرف

ان دونوں روا ہوں کا مطلب ہے ہے ہرشم کے اختیار ہرشم کی حکومت وسلطنت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے یہ جوفر مایا ہے کہ تمہارے انسان اور تمہارے جنات اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے انسان اور تمہارے جنات اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام مخلوق اپنی اپنی حاجتیں پیش کرے تو اللہ تعالٰی سب کی حاجتیں اور مرادیں پوری کر وے گا۔ ایک منفی اور ایک گناہ گارے دل میں جمع ہوجانے سے مرادیہ ہے کہ سب کے سب منفی اور پر ہیزگار ہوجا نمیں یا سب کے سب گناہ گاراور فاسق ہوجا کمیں تو منفی خدا کو کوئی فقصان نہیں پہنچا سکتے اور فاسق اس کی حکومت کو کوئی فقصان نہیں پہنچا سکتے۔

﴿ ٢﴾ ۔۔۔۔حضرت ابو ہر مریاً ہے دوایت میں ہے کہ اللّٰد تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے جو شخص مجھ سے دعانہیں کرتا مجھے اس پرغصہ آتا ہے۔ (عسکری نی المواعظ)

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله تعالىٰ ہے عرض كرتا ہے اے ميرے رب ميں نے گناہ كيا ہے اس گناہ كو بخش و ہے تو الله تعالىٰ نے ماتا ہے كيا مير ابندہ بيجا نتا ہے كہاں كاكوئى رب ہے جوگناہ بخشا ہے اور گناہ پرگرفت بھى كرتا ہے ہيں نے اپنے بندے كومعاف كرديا ہے پھر جب تك خدا چاہتا ہے بندہ گناہ ہے بندہ گناہ ہے بندہ گناہ ہے بندہ گناہ ہوجا تا ہے اور مغفرت كی درخواست كر ہا ہے اے ميرے رب مجھ ہے گناہ ہوگيا آپ اس كومعاف كرد تحيئے۔ الله تعالىٰ اس تا ہے اے ميرے دب بھی بھروہ بی فرماتا ہے كیا ميرا بيبندہ جانتا ہے كہاں كاكوئى رب ہے درخواست كے جواب ميں پھروہ بی فرماتا ہے كيا ميرا بيبندہ جانتا ہے كہاں كاكوئى رب ہے درخواست كے جواب ميں پھروہ بی فرماتا ہے كيا ميرا بيبندہ جانتا ہے كہاں كاكوئى رب ہے درخواست كے جواب ميں پھروہ بی فرماتا ہے كيا ميرا بيبندہ جانتا ہے كہاں كاكوئى رب ہے

جوگناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر مزادیتا ہے میں نے اس کومعاف کر دیا اس معافی کے بعد بندہ کچھ زمانہ تک جس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے گناہ سے بچار ہتا ہے پھر کچھ عرصہ کے بعد گناہ میں مبتلا ہوجا تا ہے اور کہتا ہے اے میرے رہ بجھ سے قصور ہو گیا تو اس کومعاف کرد ہے پھر اللہ تعالی فرما تا ہے کیا میرا بندہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کا پرودگار ہے جو گناہ کو بخش دیتا ہے اور گناہ پرعذا ہے جی کرتا ہے میں نے اس بندے کی مغفرت کردی اس کا جو جی جائے ہیں ہے اس بندے کی مغفرت کردی اس کا جو جی جائے گئے ہے کہ اس کا جو جی جائے گئے کہ اس کا جو جی جائے گئے ہے کہ اس کا جو جی جائے گئے ہے کہ اس کا جو جی ہے کہ اس کا جو جی جائے گئے ہے کہ اس کا جو جی جائے کر ہے۔ (بخاری مسلم)

مطلب ہے ہے کہ گناہ گار جب تک استغفارا در تو بہ کرتار ہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتار ہتا ہے۔

﴿ ٨﴾ ..... حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے فر مایا رسول کریم ﷺ نے شیطان رجیم نے حضرت کی جانب میں عرض کی جھے تیری عزت کی شم جب تک تیرے بندوں کی روح ان کے جسم میں رہے گی میں ان کو بہکا تا رہوں گا اور گمراہ کرتارہوں گا' اللہ تبارک تعالیٰ نے فر مایا مجھے اپنی عزت اور جلال اور بلند مرتبے کی شم جب تک میرے بندے مجھے ہے اپنی عزت اور جلال اور بلند مرتبے کی شم جب تک میرے بندے مجھے ہے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتارہوں گا۔ (احمہ)

﴿ ٩﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ حضرت جندب فرماتے ہیں ارشا وفر مایا رسول الله ﷺ نے کہ سی شخص نے تعمیم کھا کر یوں کہا تھا' خدا کی تسم فلال شخص کوالله تعمالی نہیں بخشے گا'الله نے فرمایا' بیا ایسا کون شخص ہے جو مجھے پر تسم کھاتا ہے کہ میں فلال شخص کی مغفرت نہیں کروں گا میں نے فلال شخص کو بخش دیا اور اس قسم کھانے والے کے تمام اعمال میں نے ضائع کردیئے۔ (مسلم)

﴿ الله تعالیٰ نے مخلوق کو بیدا کرنا مقدر کیا تو ایک کتاب کصی جوعرش پراس کے پاس ہے اس اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بیدا کرنا مقدر کیا تو ایک کتاب کصی جوعرش پراس کے پاس ہے اس کتاب میں لکھا ہے بیٹک میری رحمت میرے خضب سے آگے ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میری رحمت میرے خضب پر غالب ہے۔ (بخاری وسلم)

لیعنی میری رحمت کا ظہور میرے غضب سے زائد ہے اور میں رحمت کا معاملہ غضب کے مقابلہ میں زیادہ کرتا ہوں۔

﴿ ال ﴾ ....حضرت توبان كى روايت من ب فرمايارسول الله في خب كوكى

بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اوراس کی رضا طلب کرنے اور تلاش کرنے میں لگار ہتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبر ئیل علیہ السلام کو خطاب کر کے فر ما تا ہے میرا فلا ل بندہ مجھے راضی کرنے کی خلاش میں لگا ہوا ہے خبر دار ہواور جان لے میر کی رحمت اس پر ہے جبرائیل اس فر مان الہی کو سن کر اعلان کرتے ہیں فلال بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو پھرای اعلان کو حاملان عرش اوران کے آس پاس کے فرشتے و ہراتے ہیں یہاں تک کے ساتوں آسانوں کے رہنے والے ان الفاظ کا اعلان کرتے ہیں کہ فلال شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو پھروہ رحمت اس کے لئے ذہین براتر تی ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ جو بندہ خدا کوراضی رکھنے اور اس کی رضا مندی تلاش کرنیکی فکر

میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت اور اس پر اپنی رحمت کا عام اعلان فر ماتے ہیں۔

﴿ ١٢ ﴾ .... حضرت ابو ہر بر گفر ماتے ہیں ارشاد فر ما یار سول کر بھر ہیں نے کہ بنی

اسرائیل میں دوخض آپس میں دوست تھا یک تو عبادت میں بڑی کوشش کرنے والا تھا اور
دوسرا اپنے کو گنا برگا رکہا کرتا تھا یا دوسرا گناہ گار تھا عابد اس گناہ گارے ہمیشہ کہا کرتا تھا تو

گناہوں سے باز آ ۔ گناہ گار جواب و بتا تھا تو جھے کو اور میر بے رب کوچھوڑ و سے بیہاں تک کہ

اس عابد نے ایک دن اس گناہ گار کو ایک ایسے گناہ میں بہتلا و یکھا ،جس کو یہ بہت برا ہم جھتا تھا

اس نے پھر کہا تو گناہ سے باز آ جا گناہ گار نے کہا تو جھے ادر میر سے رب کوچھوڑ د سے تو جھتا پر اس نے بھی خار اور نہ بھی کو ایک تھا گار نے کہا تو جھے اور میر سے دب کوچھوڑ د سے تو جھتا گا اور نہ بھی کو جنت میں داخل کر سے گا پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف فرشتہ بھیجا ، جس نے ان دونوں کی روح کو بھی کر لیا اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ساسنے جمع خشت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روح کو بھی کر لیا اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ساسنے جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار کو بحالے کرتے ہوئے فر مایا تو میری رحمت کو دوک سکتا ہے جست میں داخل ہو جا اور عابد سے فر مایا کیا تو میر سے بند سے پر سے میری رحمت کو دوک سکتا ہے میں داخل ہو جا اور عابد سے فر مایا کیا تو میر سے بند سے پر سے میری رحمت کو دوک سکتا ہے سے عرض کیا اس نے عرض کیا اے پر دوگار نہیں ارشاہ جوا اس کو آگ میں لے جاؤ۔ (احم)

مطلب ہیہ کہ جو گناہ گارا پنے گناہ پر نادم اور شرمندہ تھااس کی مغفرت ہوگئی اور وہ عابد جو گناہ گار کی تحقیراور تذکیل کرتا تھااس کو آگ میں بھیج دیا گیااور گنہگارنے جو بیا کہا کہ مجھ کو اور میرے رب کو جھوڑ دے اس کا مطلب میہ ہے کہ میرے رب کے درمیا ان مدا خلت نہ کر شایدوہ میری عاجزی پر رحم فر مائے اور مجھ کو بخش و ہے۔

﴿ ١٣﴾ .....حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے فر مایا رسول کریم ﷺ بی اسرائیل میں ایک شخص نے نتا نو ہے آ دمیوں کوئل کیا تھا پھر تو بہ کی فکر میں نکاہ' اورلو گوں سے یو چھتا پھرا یہاں تک کہ ایک راہب کے پاس آیا اس سے دریا فت کیا میں نے ننا نو ہے انسانوں کا خون کیا ہے کیا میری تو بہ ہوسکتی ہے اس نے کہانہیں اس قاتل نے اس راہب کو بھی قبل کر دیا راہب کوئل کرنے کے بعداس کو پھرا حساس ہوااورلوگوں ہے دریا فٹ کرنے الگلاس کوکسی نے بتایا کہ فلا البستی میں جاو ہاں تیری تو بہ قبول ہوگی ہیاس بستی کی طرف تو بہ کی نیت ہے چلا' کیکن موت نے اس کو پکڑ لیا' اس نے اس حالت میں اپنے سینہ کواس کستی کی طرف کھسکا دیا جہاں تو یہ کے لئے جانا جا ہتا تھا' اس مخص کی معاملے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا' پس اللّٰہ تعالیٰ نے اس بستی کو حکم دیا جہاں تو بہ کے لئے جاتا تھا کہ تو قریب ہو جااور جس بستی ہے چلاتھا اس کو تکم دیا کہ تو دور ہو جا' پھر رحمت اور عذاب کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ دونوں بستیوں کے درمیان کی زمین کی پیائش کرلو چنانچے زمین کی پیائش کی گئی' تو تو به والی بستی ایک بالشت قریب یا ئی گئی اوراس شخص کو بخش دیا گیا۔ ( بخاری دسلم ) مطلب مید کدمر تے وقت جوسینہ کا زور لگا کرتھوڑ ا ساسینہ کو کھسکا دیا تھا اور تو یہ کی طرف بڑھا تھاوہ حضرت حق کو پہندآ عمیااوراس کی مغفرت کر دی گئی فرشتوں کے جھکڑ ہے ہے مطلب یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے جا ہتے تھے ہم اس کی روح قبض کریں کیوں کہ بیتو ب کی نبیت سے گھر ہے نکل چکا ہےا ورعذاب کے فرشتے کہتے تھے ہم جان قبض کریں کیوں کہ ابھی اس نے تو بہ کی نہیں جب زمین نا بی گئی تو نزع کی حالت میں جننا کھے کا تھا اتن ہی مقدار تو یہ کی بہتی قریب نکلی اس لئے رحمت کے فرشتوں نے جان نکالی۔

بدلے میں بلند کیا گیا۔۔۔۔۔حضرت ابو ہر رہ ہ گی روایت میں ہے فر مایارسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کے در جات بلند کرتا ہے کو بندہ عرض کرتا ہے الہی بیدورجہ کون ہے ممل کے بدلے میں بلند کیا گیا۔ارشاد ہوتا ہے تیر رائز کے کے استعفار کی وجہ ہے۔ (احمہ)

یعنی مرنے کے بعد جواولا داپنے باپ کیلئے دعا کرتی ہےاور مغفرت طلب کرتی ہے تواس استغفار سے باپ کے درجے جنت میں بلند کردیئے جاتے ہیں اور بیٹے کی

دعائے مفغرت ہے مرے ہوئے باپ کوفا کدہ پہنچایا جاتا ہے۔

جنون یعنی دیوانگی جذام یعنی کوڑھ جس میں ہاتھ پاؤں گل جاتے ہیں برص یعنی جلد کے سفید سفید داغ چالیس سال کے بعدان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے بچاس سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا رجوع الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ سال کی عمر کے بعد تو ہونے کی تو فیق سال کی عمر کے بعد تو ہہ ہے جہت ہوجاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی تو فیق عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کوجسم کے عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کوجسم کے قید خانے میں مقید کر رکھا ہے مدت تو پوری ہوچکی ہے رہائی کے حکم کا انتظار ہے ارول عمر سے مرادوہ عمر ہے جس میں انسان کے ہوش وحواس بجانہیں رہتے اور بہتی بہتی ہا تیں کرنے گئا ہے۔

﴿ ۱۵﴾ ﴿ حضرت ابوذ رُ ہے روایت ہے کہ ارشاد فرما تا ہے اللہ تعالیٰ این آدم کوایک ٹیکی کے بدلے میں دس نیکیاں میں اور اس سے زیادہ بھی کردیتا ہوں اور برائی ایک کی ایک سے مناب کے بھی ابخشدیتا ہواں۔ (ابائیم)

﴿ ۱۸﴾ .... حضرت ابو بكر سے روایت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے اگرتم كو ميرى رحمت پيارى اور پيند ہے تو ميرى مخلوق پررحم كرو۔ (ابوائينے ابن مساكر ديلى) يعنی اگر بند ہے ميہ چا ہے ہيں كداللہ تعالیٰ ان پررحمت كر ہے تو وہ خداكی مخلوق پررحم كريں اللہ تعالیٰ ان پررحمت كر ہے تو وہ خداكی مخلوق پررحم كريں اللہ تعالیٰ ان پررحم كريا۔

﴿۱۹﴾ ۔۔۔ حضرت موسی کواللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فر مایا اے موسی رحم کیا کر ہے بچھ پررحم کیا جائے گا۔( دیمی )

جمع کرنے والا ہوں' اوراگر دنیا میں مجھ ہے ڈرتا رہا تو اس دن اس کوامن دوں گا جس دن اینے بندوں کوجمع کروں گا۔ (ابونیم )

مطلب بیہ ہے جو یہاں ڈرتا ہے وہ قیامت میں بے خوف اور مطمئن ہوگا اور جو یہاں نڈر ہوگیا وہ قیامت میں خوف ز دہ ہوگا۔

﴿ ٢١﴾ ۔۔۔۔۔حضرت انس کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتا ہے میں بہت بخشنے والا ہوں اور بہت بڑا معاف کرنے والا ہوں یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ ایک مسلمان بند ہے کی دنیا میں پردہ پوشی کروں اور پردہ پوشی کے بعد میں ہی اس کورسوا کروں میں اپنے بند ہے کی جب تک وہ مجھ ہے بخشش طلب کرتا رہے گناہ بخشار ہتا ہوں۔ (عیم عقلی)

﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ الله نفر مايا كريم الله نفط كالم الله نفط كالم الله نفط كالله كالله نفط كالله نفط كالله نفط كالله كالله نفط كالله كال

مطلب بیہ ہے کہ کسی پر دوزخ کا حکم نگا دینا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پابند کرنا بہت بڑا گناہ ہے از سرنوعمل کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ اس کی تیکیاں اس جرم میں ہر باد ہوگئی میں اس لئے اس کو چاہیے کہ از سرنو نیک اعمال شروع کرے۔

سے لوٹادیتا ہوں ( بہتی ) کہ سے دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر ماتا ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر ماتا ہے ہیں زہین والوں پر ان کے گناہوں کے باعث بعض دفعہ عذاب نازل کرنے کا قصد کرتا ہوں' لیکن جولوگ میرے گھروں کو آبادر کھتے ہیں اور پچھلی رات کو استغفار کیا کرتے ہیں ان کود کمچے کرعذاب کاارادہ ترک کردیتا ہوں اور عذاب کوز بین والوں ہے لوٹادیتا ہوں ( بیبتی )

مطلب یہ ہے کہ مستحقین عذاب ہے محض نیک بندوں کی وجہ عذاب واپس کر لیتا ہوں 'گھروں کوآ باد کرنے والے وہ لوگ ہیں جومبحد کوآ بادر کھتے ہیں بچھلی رات کا استغفار یعنی مبح صادق ہے تھوڑی در پیشتر استغفار کرنا اور اپنے گنا ہوں کی معافی طلب کرنا نیک بندوں کی علامت ہے۔ ﴿ ٢٢ ﴾ ... حضرت انس سے روایت ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بچھونے پر یا دہین پرسوتا ہے اورسوتے میں کروٹ بدلتا ہے اورکروٹ بدلتے ہوئے کہتا ہے۔ انشہد اُن لا الله اِلله الله وَحُده لا شوِیْک لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحُمُدُ یُحیی وَ یُمِیْتُ وَ هُوَ عَلَی کُل شی قَدیْر اَ ما تو الله تعالی فرشتوں کوئا طب کرتے ہوئے فرما تا ہے و کیھومیر ابندہ مجھے اس حالت میں بھی فراموش نہیں کرتا تم گواہ رہومیں نے اس پررتم کیا اور اس کی مغفرت کردی۔ (ابن اسی ابن انجار)

(۲۵) کی سے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن کو یہاں تک قریب کرے گا۔ کہ اس کواپنے پہلو میں لے لیگا۔ اور اس سے اس کے گنا ہوں کا اقرار کرائے گا اور دریافت کرے گا تو نے فلاں فلاں کام کئے تھے 'بند وعرض کرے گا۔ ہاں میرے پرودگار میں نے بیکام کئے تھے اور یہ بند واپنے دل میں خیال کرے گا کہ میں ہلاک ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ فر مائے گا میں نے و نیامیں تیری پردہ پوتی کی اور آئے بھی تیری مغفرت کروں گا' پھر اس کے نامہ اعمال اس کے دائے ہاتھ میں دیئے جا کیں گا دور تی بھوٹ بولا تھا' خبر دار ہو کہ اللہ کی اعزان کیا جائے گا۔ بیدو ولوگ ہیں جنھوں نے اللہ تعالیٰ پر مجھوٹ بولا تھا' خبر دار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے خلا لموں پر۔ (احمہ بخاری مسلم نسائی ابن ماہ) مومن کامل کوقر ب کا پیشرف حاصل ہوگا۔

(۲۱) ۔....ابوسعید خدریؒ کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ سے
اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تونے ''مکر''اور بری باتوں کود کچے کران پرا نکار نہیں کیا اوران کوروکا

نہیں' نبی کریم آلیف فرماتے ہیں اس سوال کا جواب اس بندے کے دل میں القاء کردیا جا گا'
یوم ض کرے گا آئی لوگوں ہے ڈرتا تھا اور تیری رحمت کی امید کرتا تھا۔ (بہی شعب الایمان)

(۲۷) ۔۔۔۔۔ابوسعید خدریؒ کی روایت ہے کہ نبی کریم شی ارشا وفرماتے ہیں'
اللہ تعالیٰ اہل جنت کو خطاب کرے گا اور پکارے گا اے اہل جنت! جنتی عرض کریں گے
اللہ تعالیٰ اہل جنت کو خطاب کرے گا اور پکارے گا اے اہل جنت! جنتی عرض کریں گے
لیسک دہنا و سعد یک اللہ تعالیٰ فرمایئ گاتم مجھ ہے راضی ہوا اہل جنت عرض کریں گے
گے آپ نے ہم پر ایسا کرم کیا ہے اور وہ چیزیں عنایت کی ہیں جو دوسری کسی مخلوق کوئیس
دیں گئیں ہم آپ سے دراضی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشا وفرمائے گا جو پچھ میں نے تم کو

دیا ہے کیااس سے زیادہ نہ دوں؟ اہل جنت عرض کریں گے الہی جو پچھ ہم کو دیا گیا ہے اس سے افضل اور زیادہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فر مائے گامیں نے اپنی رضا مندی تمہار ہے لئے حلال کر دی میں تم سے راضی ہو گیا اور تم پر بھی غصے نہ ہوں گا اور نہ اب تم سے بھی ناراض ہوں گا۔ (احمہ بخاری مسلم ترندی)

لینی میری رحمت مطلوب ہےتو میری مخلوق پر رہم کرو۔

روایت کرتے ہیں کہ فرشتے بعض بندوں کے متعلق حضرت ابو ہر برہ ٹنی کرنی ہوائی ہے روایت کرتے ہیں کہ فرشتے بعض بندوں کے متعلق حضرت جن ہے وض کرتے ہیں اللی تیرا فلاں بندہ برے کام کا ارادہ کررھا ہے اور ابھی انتظار کررہا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تم اس کود کھتے رہوا گروہ کر ڈریے اوکھ لینا اور اگر بازآ جائے تو ایک نیکی لکھ دینا کہ وہ میری گرفت کے اندیشہ ہے ترک کریگا۔ (احراسلم) لیمن اگر کرلے تو ایک نیکی لکھ لینا اور اگر نہ کرے تو ترک کی وجہ ہے ایک نیکی لکھ دینا کہ وہ بینا کہ وہ ہے ہوا ہے۔

رہ ہے۔ اور سے ابو کر ''نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تغالیٰ فرما تا ہے اگر میری رحمت کودوست رکھتے ہوتو میری مخلوق پررحم کرو۔ (ابن عسا کر دیلی )

اللہ میں اس کے دونوں ہاتھوں کونوٹا دوں ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بیہ بندہ مغفرت کا ہے کہ میں اس کے دونوں ہاتھوں کونوٹا دوں ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بیہ بندہ مغفرت کا ہے کہ میں اس کے دونوں ہاتھوں کونوٹا دوں ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بیہ بندہ مغفرت کا

مستحق نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے گر میں تو بخشنے والا اور پر ہیز گاری کا اہل ہوں میں تم کو گواہ کرتا ہوں میں اس کے گواہ کرتا ہوں میں نے اس بندے کی مغفرت کردی۔ ( حَیمَ تر زی)
لیعنی ہاتھوں کو خالی لوٹا تے ہوئے شرم آتی ہے پر ہیز گاری کا اہل یعنی اس لائق ہوں کہ جھے ہے خوف کیا جائے۔

﴿ ٣٣﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے اسے میر ے رب اور وہ گناہ کر چکا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے پرور دگاریہ اس کہتا ہے اسے میر اللہ تعانی فرما تا ہے میں تو اس کا اہل ہوں کہ اس کی مغفرت کردوں۔ کا اہل نہیں ہے مگر اللہ تعانی فرما تا ہے میں تو اس کا اہل ہوں کہ اس کی مغفرت کردوں۔ (حَبِیم ترندی)

یہ بندہ اس کا اہل نہیں ہے لیعنی آپ کو پکارنے اور آپ سے خطاب کرنے کے یہ بندہ لائق نہیں ہے۔

﴿٣٥﴾ ﴿ معنفرت عائشہ صدیقہ تقرباتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرماتے تھے میں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کی مغفرت کردوں گا میں نے عرض کیا جن کی عمر بیچاس سال کی ہوجائے تو ارشاد فرمایاان کی بھی مغفرت کردوں گا۔ پھر میں نے عرض کیا اور ساٹھ برس والے ارشاد فرمایاان کو بھی بخش دوں گا پھر میں نے عرض کیا اور ستر برس کی عمر والے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کو بھی بخش دوں گا پھر میں نے عرض کیا اور ستر برس کی عمر ستر برس کی ہوجائے اور اس اے محمد کی عمر ستر برس کی ہوجائے اور اس کے میں اس ہو پھر بھی میں اس کو آگ کا عذاب کر میں اور نوے سال کے ہوں گے ان کو میں قیامت کے دن بلاکر کہوں گا جس کو تم جا ہواور جس کوتم واست رکھتے ہو جنت میں داخل کردو۔ (ابوائینے)

﴿٣١﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہوروایت کرتے ہیں کہ مجھے جبرئیل نخبر دی ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے مجھے اپنی عزت وجلال اور اپنی و صدا نیت اور بلند مرتبہ کی متم اور اپنی مخلوق کی اس احتیاج کی قتم جواس کو میر ہے ساتھ ہے ہیں اپنے اس بندے اور اپنی اس بندی کوعذ اب کرتے ہوئے شرما تا ہوں ۔ جن کو اسلام میں بڑھایا آگیا ہو بھر نبی کریم ﷺ اس واقعہ کا ذکر کرے رونے گے آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس پر روتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ توشر ما تا ہے اور و واللہ تعالیٰ سے نہیں شر ما تا۔(رافق)

.....

بيار كى عيا دت اورمصائب برصبر

سیمی سی مصیبت کا پہلے ، ہل مملہ ہوا اور اس تو بر داست سر میا ور شارو سے اور بر س فزع کرنے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے خوش ہونے کا مطلب میہ ہے کہ میں جب ہی خوش ہوں گا جب ججھ کو جنت میں داخل کر دول گا۔

رہ اللہ تعالی میں نے رسول ﷺ سے سنا ہے کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے میں اپنے بندے کی دو بیاری چیزیں لے کراس کوامتحان میں مبتلا کرنا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو ان دونوں پیاری چیزوں کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں ۔ (بخاری ترندی) مبر کرتا ہے تو ان دونوں پیاری چیزوں ہے مراد آئیں میں ہیں۔

پیا میں پیر میں سے رہے ہیں۔ ﴿ ٣﴾ ۔۔۔۔۔حضرت انس کی روایت میں ہے جب میں کسی بند ہے کی دوبہترین اور شریف چیزیں دنیا میں لے لیتا ہوں تو اس کا بدلہ میرے پاس سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ ( ترندی )

یں ہے۔ دس کے دو بیاری ہے۔ دھرت انس کی ایک اور روایت میں ہے جب کسی بندے کواس کی دو بیاری چیزیں کی دو بیاری چیزیں کی مسیبت پرصبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جنت ہے کوئی کم چیز دیے کر میں خوش نہیں ہوتا بلکہ جنت ہی دے کر راضی ہوتا ہول۔

اور ان پر بخیل ہوتا ہے اور پھر بھی میری حمد بیان کرتا ہے تو جب تک میں اس کو جنت میں داخل نہ کر دوں راضی نہیں ہوتا۔ (ابن حبان)

یہ جوفر مایا کہ بخیل ہوتا ہے اس کا مطلب رہ ہے کہ آئٹھیں ایسی پیاری چیز ہیں کہ شخص ان کے دینے میں بخل کرتا ہے اور اندھا ہونا کوئی بھی نہیں جا ہتا لیکن باوجو داتنی بڑی مصیبت کے پھر بھی صبر کرتا ہے اور میری حمد بیان کرتا ہے۔

یعنی دیدارالہی اور اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی کا اس قدر شوق ہوا کہ حضور ﷺ کے اصحاب نا بینا ہونے کی آروز کرنے لگے۔

ب جہب میں اپ بندوں میں ہے کی بندے کی جانب مصیبت کو متوجہ کرتا ہوں خواہ وہ مصیبت اس کے مال میں ہوا یا اولا دمیں یا اس کے جم میں اور پھر وہ بندہ میر ی بھیجی ہوئی مصیبت اس کے مال میں ہوا یا اولا دمیں یا اس کے جسم میں اور پھر وہ بندہ میر ی بھیجی ہوئی مصیبت کا استقبال صبر جمیل کے ساتھ کرتا ہوتو قیامت میں مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ مصیبت کا استقبال صبر جمیل کے ساتھ کرتا ہے تو قیامت میں مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ مسیبت کا استقبال میر جمیل کے ساتھ کر وال یا اس کے اعمال کیلئے تر از وقائم کروں۔ (جامع صغیر) میں بند ہے کو مال یا اولا دیا اس کے بدن کو کسی امتحان میں جندا کیا جائے اور وہ صبر جمیل سے ہماری بھیجی ہوئی بلا کا استقبال کرے صبر جمیل سے مراد ایسا صبر ہے جس

میں کسی غیرے شکوہ نہ ہوتو فر ماتے ہیں قیامت میں اس کا حساب کرنے یا اس کے اعمال تو لنے سے مجھے شرم آتی ہے مطلب ریہ ہے کہوہ بلاحساب بخش دیا جائے گا۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت ابو ہریر ہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جب میں اپنے کسی مومن بند ہے و بلا اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ عیا دت اور بیار پری کرنے والوں سے میراشکوہ نبیں کرتا تو میں اس کوقید سے رہا کر دیتا ہوں اور اس کے گوشت کو اور خون کو بہترین گوشت اور خون سے بدل دیتا ہوں پھر وہ از سرنوممل کرتا ہے۔ (ما کم) مطلب یہ ہے کہ کسی سے اپنے مرض اور بیاری کاشکوہ نبیں کرتا بہترین گوشت اور خون کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ بیاری کی وجہ سے تمام گنا ہوں سے پاک ہوجا تا ہے اور خون کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ بیاری کی وجہ سے تمام گنا ہوں سے پاک ہوجا تا ہے اور اب جو مل کرتا ہے وہ از سرنو شروع ہوتے ہیں۔

﴿ • ا﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قتم جب ہیں کسی بندے کی مغفرت کا اراوہ کرتا ہوں تو اس کو دنیا ہے نبیس نکالتا جب تک اس کے بدن کو بیار یوں میں مبتلا کرے اور اس کے رزق کوئٹک کر کے ان تمام گنا ہوں کا بدلہ نبیس لے لیتا جواس کی گردن پر ہیں ۔ (رزین)

لیعنی و نیامیں بی مصائب بھیج کراس کو پاک صاف کر دیتا ہوں۔ معاش کی تنگی اور بیار بوں میں مبتلا کر کے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں اور وہ دنیا ہے پاک ہوکر جاتا ہے اور بدون کسی عذاب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔

﴿ الله على الله تعالیٰ الله الله الله الله الله الله تعالیٰ الله تعلیٰ الله تعلیٰ الله تعلیٰ الله تعلیٰ الله تعلیٰ الله تعلیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ

آ دم میں نے بچھ سے پانی طلب کیا تھا تونے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا تجھے پانی کس طرح پلاتا تو تورب العالمین ہے ارشاد ہوگا کیا تو نہیں جانتا میرے فلاں بندے ۔ نے بچھ سے پانی طلب کیا تھا تونے اس کو پانی نہیں پلایا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کا ثواب میرے یاس حاصل کرتا۔ (مسلم)

یہ جو بندہ کے گا کہ تو رب العالمین ہے اس کا مطلب میہ کہ تو تو بیاری بھوک اور پیاسے کو پانی بیاس سے پاک ہے دوبا تول میں تو تو اب کا ذکر کیا یعنی بھو کے کو کھا ٹا کھلا تا اور پیاسے کو پانی بلاتا تو اس کا ثو اب ہمارے پاس موجود ہوتا اور آج ہم جھے کو تو اب دیتے ۔ لیکن بیار کے ذکر میں اپنا قرب بیان کیا۔ بعنی آگر بیار کی بیار بری کرتا تو ہم کو اس کے پاس پاتا۔ یعنی بیاری اسی مصیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیار بندے کے قریب ہی رہتا ہے بشر طیکہ بندہ صابر ہو۔

﴿۱۲﴾ ۔۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں نبی کریم ﷺ فریاتے ہیں جب کوئی مسلمان اپنے بیار بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تجھ کومبارک ہواور تیرایہ چلنا مبارک ہے تو نے اپنا گھر جنت میں بنالیا۔ (ترندی)

مطلب بیہ ہے کہ کسی مسلمان کی عیادت کرنا یا کسی مسلمان کی ملا قات کیلئے جانا ہیہ اجروثواب کافعل ہے۔

والسلط المستخفرت شداد بن اوس اور حضرت صنائجی آبید مریض کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے ان دونوں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا حال ہے اور تو نے کس حال بیں ضبح کی مریض نے جواب دیا بیس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل بیں ضبح کی حضرت شداد بن اوس نے فر مایا بچھ کوخوشی ہوکہ تیری خطا کیں گرادی گئیں اور تیرے گنا ہوں کا کفارہ ہوگیا بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے سے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے جب بیں اپنے موس بندوں بیس سے کسی بندے کوامتحان بیں مبتلا کرتا ہوں اور وہ میری حمد بیان کرتا ہوں با پرجس بیس بیس نے اس کو مبتلا کیا ہے میری تعریف کرتا ہوتا ہے تو وہ اپنے بستر سے ایسا پا پرجس بیس بیس نے اس کو مبتلا کیا ہے میری تعریف کرتا ہوتا ہے تو وہ اپنے بستر سے ایسا پا پرجس بیس بیس نے اس کو مبتلا کیا ہے میری تعریف کرتا ہے تو وہ اپنے بستر سے ایسا پا کہ صاف کھڑا ہوتا ہے گو یا اس کی ماں نے اس کوائی دن جنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما تا ہے کہ بیس نے اپنے بند ہے کو بیاری کی وجہ سے جنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما تا ہے کہ بیس نے اپنے بند ہے کو بیاری کی وجہ سے دور دیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں ہے قرما تا ہے کہ بیس نے اپنے بند ہے کو بیاری کی وجہ سے دور دیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں ہے تندرستی کے زمانہ میں کیا کرتا تھا لیکن تم اس کیلئے وہ تو اب

لکھتے رہوجوصحت کے زمانے میں لکھا کرتے تھے۔(احمہ)

جس طرح بچدا بنی ولا دت کے دن بے گناہ ہوتا ہے ای طرح بیار جب بیاری سے الحقت ہوتا ہے ای طرح بیار جب بیاری کے وجہ سے جو سے الحقتا ہے تو تمام گنا ہوں سے پاک ہوتا ہے '' تو اب لکھتے رہو'' یعنی بیاری کی وجہ ہے جو اعمال میں کمی آگئی ہے اس سے ثو اب میں کمی نہ ہو بلکہ ثو اب تندر تی کا سادیا جائے۔

﴿ ١٣ ﴾ ..... ابواشعث صنعانیؓ کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تکم دیتا ہے جب میں اپنے کسی موس بندے کو بیاری میں مبتلا کروں اور وہ میری حمد بیان کرے تو تم اس کا نواب تندرتی اور صحت میں جو کمل کرتا تھا۔اسی طرح ککھتے رہو۔ (طبرانی)

مطلب بیہ ہے کہ بخار کی گرمی اور حرارت دوزخ کی آگ ہے محفوظ ہونے کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا ہیں تکلیف پہنچا تا ہے تا کہ اس کے جھے کی آگ قیامت میں ٹھنڈی ہوجائے۔

(۱۷) سے حضرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم کے ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے کالڑکا مرجاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے دریافت کرتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کرلی؟ فرشتے اثبات میں جواب دیتے ہیں ارشاد موتا ہوتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل تو ڑلیا فرشتے پھرا ثبات میں جواب دیتے ہیں ارشاد موتا ہواس پر میرے بندے نے کیا کہا فرشتے عرض کرتے ہیں تیرے بندے نے تیری تعریف کی اَلَّے مُدرِ اَللهُ کہا اور اِنَّا لِلْهِ وَانَّا اِلْمُهِ وَانَّا اِلْمُهِ وَالْمَا مِیت الْحَمَدر کھو۔ (تر ذی ۔ ایک میر ۔ اس بندے کیلئے جنت ہیں ایک گھرینا دواور اس کا تا م بیت الحمدر کھو۔ (تر ذی ۔ احمد) میر ۔ اس بندے کیلئے جنت ہیں ایک گھرینا دواور اس کا تا م بیت الحمدر کھو۔ (تر ذی ۔ احمد) مطلب یہ ہے کہ جم سب اللہ کی ملک ہیں اور اس کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں۔ بیت مطلب یہ ہے کہ جم سب اللہ کی ملک ہیں اور اس کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں۔ بیت

الحديعن تعريف كالكفر-

﴿ ١١﴾ ..... حضرت على كرم الله وجهه كى روايت ميں ہے فرمايا نبى كريم ﷺ نے كه بيشك كيا بجه بھى قيامت ميں اپنے رب ہے جھڑ ہے گا جب اس كے مال باپ كو دوزخ ميں دوخل كيا جائے گا اس بچے كو كہا جائے گا ہے جھڑ الو بچے! جاا پنے ماں باپ كو جنت ميں لے جا وہ ان دونو ل كو آنو ل نال كے ساتھ كھيے گا يہاں تک كدان دونو ل كو جنت ميں لے جائے گا۔ (ائن ماجہ) دونو ل كو آنو ل نال كے ساتھ كھيے گا يہاں تک كدان دونو ل كو جنت ميں لے جائے گا۔ (ائن ماجہ) دونو س خوا كالفظ آيا ہے ہم نے اس كا ترجمہ كيا بچ كر ديا ہے بينى ضائع شدہ س مجر كھي اپنے صابر ماں باپ كی شفاعت كرے گا اوران كو جنت ميں داخل كراد ہے گا۔ آنول تال وہ ہے جس ہے بچ كو ماں كے پيد ميں غذا كے موافق اس كے بيد ميں مركالفظ ہے ہم نے وہ كى اصطلاح كے موافق اس كا ترجمہ آنول تال كيا ہے )

کرتا ہے۔

" فليف كوظا بركر نے بين جلدي ندكر ہے۔

﴿ ٢١﴾ حضرت ابو ہریرہ ہی کہ کہ کے سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرہا تا ہے جس بندہ موسن کی ہیں و نیا کی پیاری چیز وں ہیں ہے کوئی چیز نے لیتنا ہوں اور وہ بندہ موسن ثواب کی امید ہے صبر کرتا ہے تو میرے پاس اس صابر بندے کیلئے سوائے بہشت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ( بناری )

تعنی اس کو جنت ہی دونگا۔

﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴾ منزت ابن عباسٌ ہے روایت ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیزسب ہے کہاتھ گئی وہ یتھی کرشر دع اللہ ہے جو بہت مہر بان نہایت رحم والا ہے جو میر ہے فیصلہ اور میری قضا کا فر مانبر دار رہا اور میرے تھم پر راضی رہا اور میری بھیجی ہوئی بلا پر صبر کیا تو میں اس کا حشر قیامت میں صدیقوں کے ساتھ کروں گا۔ (دیمی)

﴿ ٣٣﴾ ﴿ مَوْعَا روایت ہے کہ دعفرت ابو بکر اور حضرت عمران بن حصین ؓ ہے مرفوعاً روایت ہے کہ حصرت موک ؓ نے اپنے پروردگار کی خدمت میں عرض کیا اے رب جس عورت کا بچہ مرجائے اور اس عورت کی کوئی تعزیب کرے تو اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہیں اس کواپنے سابہ میں اس دن جگہ دوں گا جس دن میرے سابہ کے علاوہ کہیں سابہ نہ ہوگا۔ (این السنی)

تعزیت یعنی نم خواری کرےاوراس عورت کوسلی دے۔

﴿ ٣٣٤﴾ الله تعالیٰ فرماتا ہے میں شکت دل اور شکتہ خاطروں کے قریب ملتا ہول ۔ (غزالی)

یعنی جومصیبت زوول کودلجوئی کرے وہ مجھ سے ملتا ہے۔ ﴿۲۵﴾ اللّٰہ تعالیٰ فر مائے گا اہل بلا کو میرے عرش سے قریب کرو کبلاشک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ (دیلی)

بااورمصیبت پرصبر کرنے والوں کو قیامت میں عرش کے قریب بابیا جائے گا۔ ﴿۲۶﴾ حضرت انس نبی کریم ہیلیے سے روایت کرتے ہیں کہ ہر روز بلا اور مصیبت کہتی ہے کہ میں کن لوگوں پرمتوجہ ہوں اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میرے دوستوں اور میری اطاعت کرنے والوں پر میں تیری وجہ ہے ان کوآ زمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں اور ان کے صبر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں اور تیری وجہ ہے ان کے گناہ مثانا چاہتا ہوں اور تیری وجہ ہے ان کے در ہے بلند کرنا چاہتا ہوں اور ہرروز رخایعنی راحت دریا فت کرتی ہے کہ میں کن لوگوں پرنازل ہوں اللہ تعالی فرما تا ہے میر ہے دشمنوں اور میر ہے نافر مانوں پرنازل ہو میں چاہتا ہوں کہ تیری وجہ ہے ان کی سرکشی اور ان کے گناہ میں زیادتی ہواور ان کی غفلت زیادہ ہواور تیری وجہ ہے ان کی سرکشی اور ان کے گناہ میں زیادتی ہواور ان کی غفلت زیادہ ہواور تیری وجہ ہے میں ان کے ساتھ میں جلدی کروں ۔ (دیمی)

مطلب میہ ہے کہ نیک بندوں پرمصیبت اس لئے آتی ہے تا کہ ان کے در ہے بلند ہوں اور ان کے گناہ معاف ہوں بروں کو اس لئے آرام وراحت میں چھوڑ دیا جاتا ہے تا کہ خفلت اور سرکشی کی حالت میں ان کو پکڑ لیا جائے۔

﴿ ٢٢﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی بندہ مسلم کو بیاری میں مبتلا کیاجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے یہ جوا پھے ممل کیا کرتا تھا تھا وہ لکھتے رہو اگر اس کو شفا ہوتی ہے تو اس کو گنا ہوں ہے پاک صاف کر دیتا ہے اور اگر وہ مسلمان مرجا تا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (احمہ)

سر دوایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ محبوب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبر بیل ہے۔ ارشاد فر ما تا ہے۔ اس بندے کی حاجت کوتا خیر کے ساتھ پورا کر دے۔ بیشک بیس سے ارشاد فر ما تا ہے۔ اس بندکرتا ہوں اور جب کوئی ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے جس سے میں اس کی دعا اور پکار کو پسند کرتا ہوں اور جب کوئی ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبر بیل سے ارشاد فر ما تا ہے اس کی حاجت پوری کرنے میں جلدی کر میں اس کی آ واز ہنے کونا پیند کرتا ہوں۔ (ابن عماکر)

( حصرت انس کی روایت میں مبغوض کی جگہ فاجر کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر یکار تا ہے تو اس کی حاجت جلدی پوری کر دی جاتی ہے )

بندہ بیار ہوتا ہے تو اللہ تعالی دوفرشتوں کواس کے پاس بھیجتا ہے اور فرما تا ہے دیکھویے بندہ عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے پس اگروہ عیادت کرنے والوں کے سامنے خدا کی حمد 

## الله كيوا سطيمحبت كرنااورالله كيلئة وشمني كرنا

﴿ اَ ﴾ حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے فر مایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ارشاد فر مائے گاوہ لوگ کہاں ہیں جومیری بزرگی اور جلال کی وجہ ہے آئیں میں محبت اور دوئتی کیا کرتے تھے آج میں انکواپنے سامیہ میں رکھنا جا ہتا ہوں آج میری رحمت کے سامیہ کے سامیہ کے علاوہ کہیں سامینیں ہے۔ (مسلم)

﴿ ٢﴾ حفرت شرجیل بن سمط نے ایک دن حضرت عمر و بن عدیہ اے عرض کی کیا آپ جھے کوکوئی الیں حدیث سنا کیں گے جو آپ نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ تابت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ قیامت میں ارشاد فرمائے گا بہ تاب میری محبت ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جو میری وجہ سے آپی میں محبت کرتے تھے اور بے شک میری محبت ان لوگوں کیلئے ضروری ہے جو میری وجہ سے آپی میں ایک دوسرے سے طاقات کیا کرتے تھے اور بے شک میری محبت ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جو میری وجہ سے آپی میں ایک دوسرے پر اپنا مال خرج کیا کرتے تھے اور جو میری وجہ سے آپی میں ایک دوسرے پر اپنا مال خرج کیا کرتے تھے اور جو میری وجہ سے آپی میں ایک دوسرے پر اپنا مال خرج کیا کرتے تھے اور جیشک میری محبت اور دوئی ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جو میری وجہ سے آپی میں ایک دوسرے سے دوئی اور محبت کیا کرتے تھے۔ (احمہ طرانی)

لیعنی با ہمی حسن سلوک اور ان کا ملنا جلنا اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرنامحض میری وجہ سے تھا۔

طبرانی کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے ثابت اور ضروری کا مطلب ہیہے کہ یہی لوگ میری محبت کے ستحق ہیں۔ ﴿٣﴾....عرباض بن ساریہ کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے۔۔ میری عظمت اور جلال کی وجہ ہے آپس میں محبت کرنے والے اس دن عرش الہی کے سابیہ میں ہول گے جس دن میرے سابیہ کے علاوہ کہیں سابیہ نہ ہوگا۔ (احمہ)

﴿ ۵﴾ .....ا بیک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میر ہے لئے آپس میں محبت کرنے والوں کیلئے تو رکے محبت کرنے والوں کیلئے تو رکے ممبر ہوں گے ایسے نور کے ممبر ہوں گے ایسے نور کے ممبر ہوں گے ایسے نور کے مبر جن کی انبیاءاور شہدا بھی آرز وکریں گے۔

﴿ ٢﴾ ..... حضرت ابو ہر برہ کی روایت میں ہے کہ اگر ایک شخص مغرب میں ہواور دوسرا مشرق میں اور بید دونوں اللہ کیلئے آپیں میں محبت کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قیامت میں ایک جگہ جمع کر کے فرمائے گا بیدہ وقض ہے جس سے تو محبت کیا کرتا تھا۔ (جبتی) لیامت میں ایک جگہ جمع کر نے فرمائے گا بیدہ وقص ہے جس سے تو محبت کیا کرتا تھا۔ (جبتی) موقعہ لیعنی غائبانہ محبت کرتے تھے اور زندگی میں ایک کو دوسرے سے ملاقات کا موقعہ نہیں ملاتو اللہ تعالیٰ قیامت میں نہ صرف دونوں کی ملاقات کرائے گا بلکہ ایک دوسرے کا تعارف بھی کرائے گا۔

کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبر ٹیل کوارشادفر ما تا ہے کہ اے جبر ٹیل اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر حضرت جبر ٹیل اس سے محبت کرتے ہیں اللہ مخص سے ہیں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے ہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے ہیں فلاں بندے کو دوست رکھتا ہوں اے آسان کے رہنے والو! تم بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں پھر زمین میں اس کی مقبولیت عام پس آسان کے رہنے والے بھی اس کے مقبولیت عام کردی جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کس بندے سے نا داض ہوتا ہے تو جبر کیل کوارشا وہوتا ہے کہ کردی جاتی میں فلاں شخص سے بغض رکھنا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھنا موں تم بھی اس سے بغض رکھو حضرت جبر کیل ہوتا ہوتا ہوتا ہوں اسے جبر کیل کوارشا وہوتا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھو حضرت جبر کیل ہوتا ہوں تا ہوئی ہوتا ہوں تا ہوتا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھو حضرت جبر کیل ہوں

اس ہے دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر آسان والوں کو خطاب کرتے ہوئے حضرت جبر نمیل اعلان کرتے ہیں فلاں بندے کواللہ نتعالی مبغوض رکھتا ہے اے آسان والو! تم بھی اس سے نفرت کرواور اس سے بغض رکھوٴ فر مایا رسول اللہ ﷺنے آسان والے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں پھرز مین میں اس کی عداوت اور دشمنی عام کردی جاتی ہے۔ (مسلم)

مطلب بیہ ہے کہ جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس کو قبول فر ما لیتا ہے تو اس کی مقبولیت کا اثر تمام مخلوق پر ہوتا ہے اسی طرح جب وہ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو اس بغض وعداوت کا اثر بھی تمام مخلوق میں نمایاں ہوتا ہے۔

﴿ A ﴾ ... حضرت ابوادر لیس الخولا أنَّ فر ماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا تو میں نے ایک نو جوان کو دیکھا کہ جس کے دانت بہت چمکدار تھےاور بہت سے لوگ اس کے حیاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور جب بیلوگ کسی بات میں الجھتے تھے یا ان میں ا ختلاف ہوتا تھا تو بیسب اس شخص ہے دریافت کرتے تنصاوراس کی رائے فیصلہ کن ہوتی تھی اور سب اس ہے ہی سند پکڑتے تھے میں نے لوگوں سے دریا فت کیا' یہ کون بزرگ ہیں تو مجھے بتایا گیا یہ معاذبن جبل ہیں میں بیس کر چلا گیا اور ان کی ملاقات کے شوق میں دوسرے دن دو پہر کومسجد ہیں آیا اس خیال ہے کہ جب تشریف لائمیں گئو ہیں ان ہے علیحدہ ملا قات کروں گالیکن میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پیشتر مسجد میں تشریف فر مانتھ اور نمازیر ہورے تھے میں منتظرر ہااور جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو میں ان کے سامنے ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سلام کیا اور سلام کے بعد میں نے ان سے عرض کیا میں آپ سے صرف اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں انہوں نے فر مایا واقعی خدا کی متم تم مجھ سے الله كيليخ محبت كرتے ہوميں نے عرض كى خداكى شم ميں آپ سے اللہ كيليے محبت كرتا ہول كھر انہوں نے یہی دریافت کیا اور میں نے تشم کھا کروہی جواب دیا انہوں نے بیان کرمیری عاِ در کو بکڑ کر تھینچا اور مجھ کو اپنے قریب کر کے فر مایا تجھ کو بشارت اور خوشخبری ہو میں نے رسول الله على الساح آب على فرمات من كدالله تعالى ارشاد فرما تا بيمبري محبت اور دوستی ان لوگوں کیلئے وا جب اور ضروری ہے جومیری وجہ سے آپس میں اٹھتے ہٹھتے ہیں اور میری ہی وجہ ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کو آتے جاتے ہیں ا

ورمیری ہی وجہ ہے آپس میں ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔(مالک این حبان) واجب اور ضروری ہے یعنی میری محبت کے وہی لوگ ستحق ہیں۔

﴿ ٩﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے ایک نبی پروتی بھیجی کہ فلال مخفس جو تمہاری امت میں بڑا عابد ہے اس سے کہد و کہ تو نے و نیا ہے ہے رغبتی اختیار کر کے اپنی جان کو راحت اور اطمینان دیا اور غیروں سے قطع تعلق کر کے جملے سے جو تعلق پیدا کیا تو تو نے میری وجہ سے عزیت حاصل کی لیکن جو میراحق تیر سے او پر تھا اس میں سے بھی تو نے پہلے کیا اس نبی نے جب اس زاہد کو یہ بیام پہنچایا تو اس نے کہا اے میری رب و وکون ساحق تیرامیر ہے ذمہ ہے ارشاد ہوا تو نے کسی شخص سے میری وجہ سے دشنی بھی کی اور کسی سے میری وجہ سے دیتی گی۔ (ابونم یہ نطیب)

لینی د نیاترک کرنے سے قلب مطمئن ہوگیا اور ماسوائے القدکوترک کرنے سے میری توجہ اور میر ہے قبر ب کی عزت حاصل ہوگئ لیکن ہمارے نوجہ اس جواصل چیزتھی اس میں کیا کیا اور وہ چیز میتھی کہ ہماری وجہ سے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہواور ہماری ہی وجہ سے دوئتی ہو۔

یعنی تمین جھوٹے بچے کسی کے مرجا نمیں اور ماں باپ ان پرصبر کریں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ ان بچوں پر اللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت ہوگی۔

#### تلاوت قرآن كى فضيلت

﴿ ا﴾ ....حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہفر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعا کی ارشا دفر ما تا ہے' جس شخص کوقر آن نے میر ہے ذکر کرنے اور مجھ سے سوال کی فرصت اور مہلت نه دی تو میں ایسے تحض کو ما تکنے اور سوال کر نیوالوں ہے بہتر اور افضل دیتا ہوں کلام الله كى فضيلت تمام كلامول يراليي ب جيسالله تعالى كى فضيلت اين مخلوق ير- (تندى) مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت ہے اتناوفت ہی نہیں بیجا کہ کوئی ووسرا کام کرے حتیٰ کہا ہے لئے دعا کرنے کا وفت بھی میسرنہیں ہوتا تو ایسے بندوں کوان لوگوں ہے بھی زیادہ دیا جاتا ہے جواپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ ہے مائنگتے رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت ہے مرادیہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ کوا بی مخلوق پر برتری حاصل ہے اس طرح اس کے کلام کواس کی مخلوق کے کلام پر برتزی حاصل ہے۔ ﴿٢﴾ حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے قہ رسول اللہ ﷺ نے تین شخص ا پسے ہیں جن ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور تین ایسے 👚 🖰 سے بغض رکھتا ہے جن تین · وں سے محبت کرتا ہے ان میں ہے ایک تو وہ ہے ۔ · ﴿ ) جماعت میں جیٹھا ہوا تھا اس ت پرایک سائل آیا اور اس سائل نے اللہ کے اور اس کیا اور سوائے اللہ کے نام ے باہمی کسی قرابت وغیرہ کا واسط نہیں دیا ' تگر : ، 👚 🖽 ہے کسی نے سائل کو پچھنیں دیا اور جب سائل مایوں ہوکر چلا تو وہ تخص جماعت 😘 بچا کراس سائل کے پیچھے گیا اور نہایت خاموشی ہے اس کو بچھ دے دیا' اور اس دیں کر وائے اللہ تعالیٰ کے اور اس سائل کے کوئی دوسرانہیں جانتا دوسرانخص وہ ہے جو کسی جسے کے شاتھ سفر کرر ہاتھا جب رات کو مسافروں پر نبیند کا غلبہ ہوا اور وہ کسی مقام پر آرام کے کوٹھبرے اور سونے اور آرام کرنے کیلئے انہوں نے اپنا سر رکھاتو جماعت میں ۔ ایک فخص کھڑا ہوا اور مجھ سے تملق اور عاجزی کرنی شروع کی اورمیری آیتیں تلا۔ ، برنے لگا اور تبسر اشخص جس ہے اللہ تعالیٰ

محبت کرتا ہے وہ ہے جومجاہدین کے نشکر میں کفار سے جہاد کررہا تھا سوءا تفاق سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کے ساتھی بھاگ گئے گریہ تنہادشمنوں کے مقالبے پرڈٹا رہا۔ یہاں تک کہ شہید ہوگیا یافتح حاصل کرلی وہ تین شخص جن کواللہ تعالی مبغوض رکھتا ہے ان میں سے ایک تو بڈ ھازٹا کار ہے اور دوسرامتنگبر فقیر ہے اور تیسرا فلا کم غنی۔ (ترندی ن ان)

مطلب یہ ہے کہ بعض سائل برادری وغیرہ کا واسط دے کر مانگا کرتے ہیں لیکن اس سائل نے صرف اللہ کا واسط دے کر سوال کیا دوسر مے خص نے ایس حالت ہیں عہادت کی جب سب لوگ تخطے ہارے سے اور سونے کی کوشش کررہ سے تھے مگر یہ باوجود سفر کی صعوبت کے خدا کی عبادت اور قرآن کی تفاوت میں مشغول ہو گیا' متنکبر کے ساتھ فقیر کی قید لگائی لیعن محتاج اور فقیر ہے کھر متنکبر ہے ای طرح فلا لم کے ساتھ مالدار کی قیدلگائی کہ باوجود دولت مند ہونے کے پھر متنکبر ہے۔

شرافت كالظهاركيااورجب بنده كبتا بإياك نفشة وَإِيَاكَ نَسْتَعِيْنُ تُواللَّه تَعَالَىٰ فَرَاتا بِهِ وَالسَّهُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيْنُ تُواللَّه تَعَالَىٰ فَرَاتا بِهِ مِيرِ بِهِ اور مِير ابنده جوطلب كرب وهاس كيك به اور مير ابنده جوطلب كرب وهاس كيك به اورجب بنده كبتا بهدنا المصراط اللَّهُ وَاللَّه مُسْتَقِيْم صِوَاطَ اللَّذِينَ وَالسَّهُ مَنْ عَلَيْهِمْ وَالاالطَّالِيْنَ وَ تُواللَّه تَعَالَىٰ فَرَاتا بِهِ مَا اللَّهُ مُنْ وَاللَّه تَعَالَىٰ فَرَاتا بِهِ مِنْ وَالاَلطَّالِيْنَ وَاللَّه تَعَالَىٰ فَرَاتا بِهِ مِنْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّه تَعَالَىٰ فَرَاتا بِهِ مِنْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّه تَعَالَىٰ فَرَاتا بِهِ مِنْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَ

﴿ ﴿ ﴾ .... حضرت الحلى بن كعب كى روايت بيل ہا اللہ تقالى فرما تا ہے اللہ تعالى فرما تا ہے اللہ و اللہ اللہ و ميل في تيرى طرف سات آيتيں نازل كى بيں تين آيتيں تيرے لئے بيں اور آئيں جو صرف ميرے لئے بيں اور آئي آيت ميرے اور تيرے ورميان تقيم ہے وہ آيتيں جو ميرے لئے بيں وہ اوالک آئي و آب العالمين آلدو خطن الرّ جئيم مالك يوه ميرے لئے بيں وہ اور تيرے ورميان تقيم ہے وہ آيت ايك في في مالك وَايَاك اللّهِ يَن بين اور جوميرے اور تيرے ورميان تقيم ہے وہ آيت ايك في في في اور جومير المور تيرے واط الله في اور جومير الله الله من الله مين الله الله في الله الله في الله الله في الله في الله الله في الله الله في الله الله الله الله الله في الله

مطلب بیہ کے کہ سور و فاتحہ کی سات آیوں میں تین آیتیں ایسی ہیں جن میں خدا کی تعریف ہے اور تین آیوں میں دعا ہے اور ایک آیت میں عبادت واستعانت ہے جن آیوں میں دعا ہے ان کو بند ہے کیلئے فر مایا اور جن آیوں میں عبادت واستعانت کا ذکر ہے اس کو فر مایا عبادت بند ہے کی جانب سے اور اعانت میری جانب ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جوشخص سونے سے پہلے سومر تبہ سورہ فی لُ هُ وَ اللّٰهُ پڑھکر سویا کرتا ہے اور دائیں کروٹ پرسوتا ہے تو قیامت میں اس کو بیا جر ملے گا۔ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت خالد بن سعدان فرماتے ہیں منجید لیعنی نجات دینے والی مورت پڑھا کرؤوہ مورت المبع تنظر یُلُ الْکِتْبِ لَا رَیْبَ فِیْدِ مِنُ رَّبُ الْعَلَمِیْنَ ہے جے بیروایت کی بہت پڑھا کرتا تھااس کے علاوہ کو کی سورت نہ پڑھتا تھا اس سورت نے اپنے پراس پر پھیلا دیئے اور کہا اے پروردگاراس شخص کو بخشد ہے بیہ مجھ کو کثر ت سے پڑھا کرتا تھا' اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شفاعت قبول کرنی اورارشاوفر مایا اس بندے کی ہر خطا کے بدلے ایک نیکی کھی جائے اور اس کے درجے کو بلند کیا جائے۔

حضرت خالد بن معدان پیجی فرماتے ہیں کہ بیسورت اپنے بڑھے والے کی طرف سے قبر میں جھڑا کرتی ہاوراللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے یا اللہ اگر میں تیری کتاب میں ہوں تو میری شفاعت اس کے تن میں قبول فرمالے اور اگر میں تیری کتاب کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے اپنے قر آن میں سے مٹاو ہے اور بیسورت پرندے کی طرح اپنے پڑھنے والے کو اپنے پروں میں چھپالیتی ہے اس سورت کی شفاعت قبول کرلی جاتی ہے اور عذاب قبر سے اس بندے کو محفوظ کردیا جاتا ہے۔ (داری)

الم تنزیل (سجدہ اکیسویں پارے کی سورت ہے اس مدیث میں اس سورت کی فضیلت بیان کی ہے اور اس کے پڑھنے والے کے تُواب کا ذکر ہے خالد بن معدان سے سور ہُ تبارک کے متعلق بھی ای مضمون کی روایت مروی ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ … حضرت ابو ہر ہرۃ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور رات اور دن کے حصول ہیں قرآن پڑھتار ہتا ہے اور قرآم نے جن چیز وں کو حلال کیا ہے ان کو حلال اور جن چیز وں کو حرام کیا ہے ان کو حرام سجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت پوست میں قرآن کا اثر پیدا کرتا ہے اور ذکی عزت فرشتوں کو اس بندے کا رفیق اور دوست بنادیتا ہے اور قیامت کے دن قرآن اس بندے کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارتی اور جھڑا کرنے والا ہوگا قرآن اللہ تعالیٰ سے کہا ہے میرے برور دگار ہر شخص جس نے دنیا میں کوئی عمل کیا تھا اس کو اس کے عمل کے موافق ھندمل رہا ہے مگر فلاں شخص جو رات اور دن کے حصول میں کھڑا رہتا تھا اور میری موافق ھندہ کی رہا ہے گر قرآن کو کہاں کو تھی اس کا دریا کہا تھا اور میری علاوت کرتا تھا میری بتائی ہوئی چیز وں کو حلال اور حرام ہجھتا تھا اے بروردگار اس کو تھی اس کا

حصہ عنایت فر مادیجئے پس القد تعالیٰ اس بندے کے سر پرشاہی تاج رکھے گا اور بزرگی و شرافت کے لباس ہے آ راستہ کر یگا اور قر آ ن سے ارشاد فر مائے گا تو راضی ہوگیا' قر آ ن کے گامیری خواہش بیہ ہے کہ اس سے زیادہ دیا جائے۔

لافيعطينه البلنه عزوجل الملك بيمينه والخلد بشماله يجرارثاه

فر مائے گاا ہے قر آن تو راضی ہو گیا قر آن عرض کرے گاا ہے رب میں راضی ہو گیا۔ اور جس شخص نے قر آن کوالیک عمر میں سیکھا جس عمر میں قر آن کا سیکھنا مشکل ہوتا ہے توالیسے بندے کودوم ہرا تو اب دیا جائے گا۔ (ہیتی شعب الایمان)

ہے۔ بہر سے روز ہر رو مب رہا ہوں ہوجاتی ہوجاتی ہواتی ہوجاتا لیعنی بڑی عمر میں جب زبان موثی ہوجاتی ہاور قرآن کا سیح تلفظ مشکل ہوجاتا ہےاور قرآن یا دکرنے میں محنت زیادہ ہوتی ہےالی عمر میں قرآن یا دکرنے والے کو دو ہرا تو اب ملتا ہے۔

 ایک وزن کانام ہے جیسے ہندوستان میں رتی اور ماشہ قیراط جو کے برابر ہوتا ہے ﴿ • ا ﴾ ۔۔۔۔۔۔حضرت جابڑ ہے روایت ہے جو بندہ رات کو تبین سو آبیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں ہے فرما تا ہے میر ہے بندے نے میر ہے لئے محنت اٹھائی تم گواہ رہومیں نے اس کو بخشد یا۔ (ابن رضی)

ورمیان تشریف فرما تھے کہ آپ نے مراقبہ کیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ بیٹے بیٹے سور ہور تھوڑی درید میں مسکراتے ہوئے اپناسر مبارک اٹھایا ہم نے عرض کیا یارسول اللہ آپ نے مراقبہ کیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ بیٹے بیٹے سور ہوتا تھا کہ آپ بیٹے ہوئے اپناسر مبارک اٹھایا ہم نے عرض کیا یارسول اللہ آپ نے مرازک اٹھایا ہم نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کو کس چیز نے ہنسایا یعنی آپ کے مسکرانے مرمبارک اٹھایا ہم نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کو کس چیز نے ہنسایا یعنی آپ کے مسکرانے اورخوش ہونے کی دجہ کیا ہے آپ نے فرمایا مجھ پرابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے یہ کہ کر آپ نے بیٹسے اللہ اللہ اگر کہ خون الو جینے پڑھ کر اِنَّا اَعْطَیْنکُ الْکُو ثُو ہم کوسائی پھر فرمایا 'تم جانے ہوکوڑ کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا 'اللہ اور اس کارسول ہی جانتا ہے آپ کھر فرمایا 'تم جانے ہوکوڑ کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا 'اللہ اور اس کارسول ہی جانتا ہے آپ کوروں کی تعداد تاروں سے بھی زیاوہ ہے 'ان نہر پر میری امت گزر ہے گی تو ایک بندگوا سیم مرح سری وردگار سیم کوروں ہٹایا جارہا ہے 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں ہیں ہوئی تو میری امت میں سے ہائی کے بعد آپ کے دین میں نئی تی با تیں ایجاد کیں تھیں اور دین میں برعتیں پیدا کیں تھیں اور دین میں برعتیں پیدا کیں تھیں اور دین میں بیا کیس تھیں اور دین میں برعتیں پیدا کیں تھیں اور دین میں برعتیں پیدا کیں تھیں۔ (میکوز)

ساتھ پڑھائیں آپ نے بیس کر فرمایا میں اللہ تعالیٰ ہے اس کی عافیت اور مغفرت طلب کرتا ہوں میری امت اس کی طافت نہیں رکھتی پھر جبرئیل تیسری مرتبہ آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تھم دیتا ہے کہ آپ اپنی امت کو قرآن شریف تمن قرائوں میں پڑھائیں آپ نے بیغام س کرعرض کیا میں اللہ تعالیٰ ہے اس کی عافیت اور مغفرت طلب کرتا ہوں جبیئی میری امت اسکی بھی طافت نہیں رکھتی مطرت جبرئیل چوتھی مرتبہ تشریف کرتا ہوں جبیئی میں اللہ عزوجل آپ پوتھی موتبہ تشریف کو است قرائوں برقرآن لائے اور عرض کیا اللہ عزوجل آپ پوتھی میں برقرآن پڑھائیں گے وہ تیجے ہوگا اور آپ کی امت تھے کے راہ کو حاصل کرنے والی ہوگی ۔ (مشکوق)

﴿ ١٣﴾ ﴿ حضرت أني بن كعب فريات بين مين مسجد نبوي ﷺ من تفا كه ايك تخف آیااوراس نے نمازیزھی نماز میں جوقر اُت اس نے پڑھی میں نے اس پرا نکار کیا پھر دوسراتمخص آیا تو اس نے بھی نماز میں قرآن پڑھا اس کی قرائت پہلے مخص کی قرائت کے خلا ف تھی اس پر بھی میں نے انکار کیا بھرہم خینوں اپنی اپنی نماز سے فارغ ہو کرنبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے تمام واقعہ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس شخص نے قرآ ن ایک ایسی قرآت کے ساتھ پڑھا ہے جس پر میں نے انکار کیا پھر بیددوسر المحض آیا اس نے قرآن الی قرأت کے ساتھ پڑھا جو پہلے ہے مختلف تھی' میں نے اس پر بھی انکار کیا' نبی كريم الله في إن دونوال شخصول كوير صنه كاحكم ديا جب ان دونول نے يره ها تو آب نے دونوں کی شخسین فر مائی حضورا کرم ﷺ کی اس شخسین برمیر ہے دل میں تکمذیب پیدا ہوئی **اور ·** میرا یفین مشتبہ ہوئے لگا جونکہ میں زمانہ جاہلیت کے قریب تھا' نبی کریم نے جب مجھ کواس حالت میں دیکھااور جھے میں اثر ات تکذیب کومحسوں کیا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا' جس کی وجہ ہے مجھ کو پسینہ آ گیا اور میری پیرحالت ہوئی کو یا میں خدا تعالیٰ کو و کمچھر ہاہوں پھرحضور ﷺ نے مجھ ہے فر مایا اے آئی !میرے یاس اللہ تعالیٰ نے بیا م بھیجا تھا کہ میں ایک لغت ہر قر آن کو پڑھا کروں مگر میں نے ننڈر کر دیااورا پنی اقسط کے لئے آسانی کی درخواست کی پھرود بارہ دولغتوں میں پڑھنے کا بیام بھیجا مگر میں نے اس پربھی عذر کر دیا تا کہ میری امّت پر آ سانی کی جائے 'پھر تیسری مرتبہ مجھ کو یہ جواب دیا گیا کہ میں سات لغتوں کے ساتھ قرآ ن

پڑھوں' اور بیبھی ارشاد ہوا کہ ہرسوال جواب کے بدلےتم کو تین دعاؤں کاحق دیا جاتا ہے' تم جو جا ہودعا کر سکتے ہوئیں نے عرض کیا' یا اللہ میری اقت کو بخش دیجئے' یا اللہ میری اقت کو بخش دیجئے' تیسری مرتبہ میں نے کہا یا اللہ میری اقت کواس دن بخش دے جس دن ہرخص تیری بخشش اور مَغفرت کا امید وار ہوگا تنی کہ ابرا ہیم بھی۔ (مسلم)

سات لغت بینی سات قر اُتوں کے ساتھ قر اَن شریف کی تلاوت کی جاستی ہو اور ہر قر اُت متواتر ہ مقبول ہوگی اُبی بن کعب کی دل میں جوخطرہ گر را تھااس کا انہوں نے خود بھی اعتر اف کیا تھا کہ وہ زمانہ چاہیت کا اثر تھا لیمنی بید خیال ہوا کہ ججھے تو اور طرح قر آن واقعی سکھایا گیا تھا اب آپ دوسرے پڑھے کو جے فرمارے ہیں تو بید کیا معاملہ ہے قر آن واقعی خدا کا کلام ہے یا افتر اہے مصور بھی نے اپی روحانیت سے اس خطرے کو معلوم فرمالیا اور سیفے پر ہاتھ رکھ کرنے صرف اُبی بن کعب کو سنجال لیا بلکہ ہزار ہادر ہے بلند کر دیا جس کو اُبی بن کعب کو سنجال لیا بلکہ ہزار ہادر ہے بلند کر دیا جس کو اُبی بن کعب نے اپنی کی محتاج ہوگی محق کہ اولو العزم تی فیمبر بھی ہولنا ک ہے کہ اس دن تما م مخلوق مغفرت الہی کی محتاج ہوگی محق کہ اولو العزم تی فیمبر بھی حصرت ابرا ہیم کا خاص طور پر اس لئے لیا گیا کہ ان کی دعا ہی ہے دَبِ الحقیق و کیکو ۔ نیز یہ کہ خصرت ابرا ہیم کا خاص طور پر اس لئے لیا گیا کہ ان کی دعا ہی ہوگی محق کہ اولو العزم تی محمرت ابرا ہیم کا خاص طور پر اس لئے لیا گیا کہ ان کی دعا ہی ہے دَبِ الحقیق دیکو ۔ نیز یہ کہ خطیف نیو م المبدین ہوگی جماری کی جماعت میں جراعت بار سے ایک ہو تا ہوگی ہو ۔ نیز یہ کہ خور کی جماعت میں ہراعتبار سے ان کو خاص اہمیت کے دن میر کی خطا کیں بخش د کھری ۔ نیز یہ کہ جو طیک نت نے یہ یہ کہ اور کیا ہی ان کہ کھری کے دن میر کی خطا کیں بخش د کھری ۔ نیز یہ کہ خور کے کہوں کی جماعت میں ہراعتبار سے ان کو خاص اہمیت حاصل ہے

آل عمران كي دوآيتول من سائيس آيت توشهدالله الده الاهوكى ب اوردوسرى آيت قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلكَ كي بـ

سترحاجتوں میں ہے کم درجہ کی حاجت مغفرت ہوگی' انہتر حاجتیں مغفرت سے علاوہ ہوں گ'جس حالت میں بھی ہوں تب بھی علاوہ ہوں گراورا عمال نہ بھی ہوں تب بھی جنت میں ٹھکا نہ دیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ کے سامنے تکی ہوئی بینی خدا کے روبر ومعلق ہیں اور اس حالت میں عرض کرتی ہیں۔

﴿10﴾ . . حضرت عمر و بن شعیب اینے باپ کے داد اے روایت کرتے ہیں که نبی کریم ﷺ ارشاد فر ماتے ہیں قرآن شریف کوروز قیامت ایک انسان کی شکل عطا کی جائے گی'پس ایک شخص لا یا جائے گا جس نے باوجود حافظ قر آن ہونے قر آن کی مخالفت کی ہوگی کیں اس کے مقابلہ میں بیقر آن جوانسان کی شکل میں ہوگا' بحیثیت مدمی کے کھڑا ہوگا اورعرض کرے گامیرااٹھانے والا بہت ہی براہے میری حدود سے اس نے تجاوز کیا میرے فرائض کوضا نُع کر دیا جن کو میں نے معصیت قرار دیا تھا بیدان کو بجالا یا اور جن کو میں نے طاعت اور نیکی کیا تھا' ان کواس نے ترک کردیا۔ پس بیاس می دلییں پیش کرتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا اچھا جو تیری شان اور تیرا حال ہوپس وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گااور جب تک اس کواوند ہے منہ آ گ میں ڈال نہ دے گا اسکا ہاتھ نہیں جیوڑے گا' اس طرح ا یک او مخف لا یا جائے گا جس نے قر آن کو یا دکیا ہوگا اوراس کے احکام کی حفاظت کی ہوگی اس کے سامنے بھی بیقر آن جوانسانی شکل میں ہوگا آئے گا اور اس کی حمایت کرتارہے گا'اور کہیںگا اس نے مجھکو کو حفظ کیا میر ے حقوق کا خیال رکھا اور میرے فرائض کو بجالا یا میری نافر مانی ہے یر ہیز کیا' یہ برابراس کی حمایت میں دلیل چیش کرتار ہے گا۔ یہاں تک کہ کہا جائے گاا حجما جو تیری شان ہو پس قرآن اس کا ہاتھ بکڑ لے گا اور جب تک اس کوا چھے لباس سے آراستہ نہ کر لے گااورشراب طہور ہے سیراب نہ کر دے گااس کا ہاتھ نہیں چھوڑ ہے گا۔ (ابن ابی شیبہ) تیری شان بعنی جو تیری رائے ہوقر آن کی شہادت پر فیصلہ ہوگا۔

﴿۱٦﴾ ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ مَرِيرٌ أَنِي كَرَيْمٍ ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ مَا حَبِ الله ﴿ الله وَالله ﴿ وَالله وَالله ﴿ وَالله وَا الله وَالله وَالله

اس کولہاس عطافر مائے اللہ تعالی کرامت کا تاج اس کو پہنا دے گا پھر قرآن نعرض کرے گا اے دہاس کو کپڑے سے اللہ تعالی اس کوشرافت اور کرامت کے لباس سے آراستہ کرد ہے گا' پھر قرآن نعرض کرے گا اے دہاس سے راضی ہو جا' پس اللہ تعالی اس سے راضی ہو جا' پس اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا اور کہا جائے گا اے فیص پڑھاور چڑھتا جا اور ہرآ بت کے بدلہ آیک ایک نیکی زیادہ کی جائے گا۔ (بین فرعب الایمان)

مطلب يهي ہے كه آئيوں كى تعداد كے موافق در ہے بلند ہوں گے-



# مساجد ٔ از ان نمازنوافل اور رات کا قیام

سیاس شخص کا ذکر ہے جواپئی گزر بکریوں کے دودھ پر کرتا ہے اور اپنی زندگی جنگل میں گزارتا ہے کیکن نماز کا پابند ہے جب نماز کا وقت آتا ہے اذان دے کرنماز پڑھ لیتا ہے۔

﴿ ٢ ﴾ ..... حضرت ابو ہر بر ہ اللہ ہے اور میں کہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ہ اللہ ارشاد فر مایا تم میں رات اور دن کے فرشتے آگ اور چیچے آتے رہتے ہیں اور شیح اور عمر کی نماز ہیں ان کا اجتماع ہوجاتا ہے پھر جو فرشتے رات کوتم میں رہتے ہیں دو آسان پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سے دریا فت فر ما تا ہے تم نے میر ہے بندوں کو کس حال میں چھوڑ ا جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سے دریا فت فر ما تا ہے تم نے میر ہے بندوں کو کس حال میں چھوڑ ا کے دو عرض کرتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو نماز پڑھ رہے ہے اور جب ان کو چھوڑ کر آئے تہ بہ کی ان کو نماز پڑھ تا ہوا چھوڑ کر آئے ۔ (بناری مسلم)

خلاصہ ہے کہ بندوں کے اعمال پر جوفر شنے مقرر ہیں وہ شیخ اور شام آتے ہیں خلاصہ ہے کہ بندوں کے اعمال پر جوفر شنے مقرر ہیں وہ شیخ اور شام آتے ہیں

صبح کو جوآتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں اور شام جوآتے ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں صبح اور عصر کی نماز کے وقت آنے والے اور جانے والے جمع ہوجاتے ہیں اور بید دونوں وقت ایسے ہیں جب مسلمان نماز میں مشغول ہوتے ہیں پس عصر کے وقت جوفر شنے آتے ہیں وہ ایس وقت بھی نماز پڑھتے ہوئے و کیھتے ہیں اور جب صبح کو واپس جاتے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہوئے و کیھتے ہیں اور جب صبح کو واپس جاتے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہوئے و کیھتے اس لئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز کی شہادت دیتے ہیں۔

﴿ ٣﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم واللہ اسپہ اصحاب کے پاس ہے گزرے اور فر مایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے تبہارے رب نے کیا ارشاد فر مایا ؟ اصحاب نے ارشاد کے جواب میں کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے حضور واللہ نے بیسوال تبین مرتبہ کیا پھر فر مایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے جھے اپنی عزت اور جلال کی تشم جو خص نماز کواپنے وقت مقررہ پرادا کرتا ہے ہیں اس کو جنت میں داخل کروں دوں گا کی جو خص نماز کو وقت گزار کر غیر وقت ہیں پڑھے گا اس کو میں جا ہوں تو عذاب کروں اور جو خص نماز کو وقت گزار کر غیر وقت ہیں پڑھے گا اس کو میں جا ہوں تو عذاب کروں اور جو خوص نماز کو وقت گزار کر غیر وقت ہیں پڑھے گا اس کو میں جا ہوں تو عذاب کروں اور جو خوص نماز کو وقت گزار کر غیر وقت ہیں پڑھے گا اس کو میں جا ہوں تو عذاب کروں اور جو خوص نماز کو وقت گزار کر غیر وقت ہیں ہے ۔

" مطلب بیہ ہے کہ غیر وقت میں نماز پڑھنے والوں سے کوئی وعدہ بخشش کانہیں جا ہے بخشیں مانہ بخشیں ۔

﴿ ٣﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ حضرت ابوقنادہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ و خطاب کرتے ہوئے فر مایا میں نے آپ کی اُمت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے سے حمد کیا ہے کہ جوان نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کرونگا اور جوان نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا اور ان کے اوقات کا خیال نہیں رکھے گا اس کیلئے میراکوئی عہد نہیں۔ (ابن اج)

﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابواہا مہ یکی روایت میں ہے کہ یمبود کے ایک عالم نے نبی کریم ایک سوال کیا کہ زمین میں کون می جگہ بہتر ہے؟ اور کون می بدتر ہے حضور کی خاموش رہے اور فر مایا جب تک حضرت جبر کیل نہ آئیں میں خاموش رہوں گا بس آپ خاموش رہوں گا بس آپ خاموش رہوں گا بس آپ خاموش رہے اور حضرت جبر کیل جب آئے تو آپ نے ان سے یمی سوال کیا انہوں نے عرض کیا میں سائل سے زیاد ونہیں جانتا بعنی جس طرح آپ کواس سوال کا جواب نہیں معلوم جھے بھی

نہیں معلوم کیکن اللہ رب العزت ہے دریافت کرونگا پھر جبرئیل علیہ السلام نے کہاا ہے محمد الله تعالى سے اس قدر قريب مواكم بھى اتنا قرب مجھے عاصل نہيں موا تھا حضور ﷺ نے فرمایا قرب کی کیفیت کیسی تھی حضرت جبرئیل نے کہا میرے اور اس کے درمیان ستر ہزار بردے نور کے تنے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بدترین جگہز مین میں وہ ہے جہاں بازار ہیں اور بہتر جگہوہ ہے جہاں مساجد ہیں۔

(این حیان طرانی) (این حیان نے مطرت این عرص دوایت کیاہے)

با زار چونکہ لہودلعب اورغفلت کی تجگہ ہیں اس لئے ان کو بدترین مقام فر مایا اور مساجد چونکہ ذکر و شغل کے مقام ہیں اس لئے ان کو بہترین فر مایا گیا۔

﴿ ٢﴾ .....حضرت عبدالرحمان بن عائش فرمات بين كه ني كريم الله في ارشاد فر مایا میں نے اسپے رب کو بہترین شکل میں و یکھا اللہ تعالیٰ نے فر مایا ملائکہ کس بات میں جھڑر ہے ہیں میں نے عرض کیا آپ ہی جانتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے اپنی جھیلی میرے د ونوں مونڈھوں کے درمیان رکھ دی اور میں نے اس مقبلی کی ٹھنڈک اینے سینے میں محسوس کی اس وفت میں نے آسان وزمین کی تمام اشیاء معلوم کرلیں 'پھر حضور ﷺ نے بیآ بہت الاوت قرماني \_ وَكَذَالِكَ نُوى إِبُرَاهِيْمَ مَلَكُونَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُولِقِنِيُنَ . (داريُ رُمْري)

آیت کاتعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے آیت کا مطلب بدے کہم نے آ سانوں اور زمینوں کی بادشاہت حصرت ابراہیٹا کو دکھائی تا کہ وہ یقین کرنے والوں میں ہے ہو چونکہ نبی کریم ﷺ کو بھی اس موقعہ برآ سانوں اور زمینوں کی چیزیں وکھائی تمئیں تو آپ نے استشہاد آبیآ یت تلاوت فرمائی۔

﴿ ﴾ حضرت معاذ بن جبل ﷺ ہے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے صبح کی نماز میں تاخیر کی بہاں تک کہ قریب تھا ہم آفتاب کو دیچھ لیتے اتنی دریمیں آپ جلدی جلدی حجرے سے تشریف لائے تکبیر کہی گئی آپ نے نماز پڑھائی اور وقت کی تنگی کے باعث نماز میں اختصار کیا جب سلام پھیرا تو آ واز ہے فرمایا سب لوگ اپنی اپنی جگہ جیٹھے ر ہیں پھر ہماری طرف متوجہ ہو کرفر مایا میں تم کوابھی اس چیز کی خبر دیتا ہوں جس چیز نے جھے کو روکا میں رات کواٹھا میں نے وضو کیا اور جس قدرمیرے لئے مقدرتھی میں نے نماز ادا کی یہاں تک کہ مجھ کونماز میں اونگھ آ گئی اور نبیند کی وجہ ہے بھاری ہو گیا پس یکا بیب میں نے د یکھا کہ میں حضرت حق تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوں اور وہ بہترین صورت میں ہے اور میری جانب متوجه ہوکر فر ما تا ہےا ہے محمد ﷺ ملاءاعلیٰ کے رہنے والے فرشتے کس بات میں جھگڑر ہے ہیں میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا تنین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سے بیسوال کیااور میں نے یہی جواب دیا پس میں نے دیکھا کہ حضرت حق نے اپنی شخیلی میرے دونوں شانوں بعنی کھوؤں کے درمیان رکھدی بہاں تک کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو ا ہے سینے میں محسوں کیا پس مجھ پر ایک چیز ظاہر ہوگئی اور میں نے ہر شے کو پہچان لیا پھر اللّٰد تعالیٰ نے ارشاد فر مایا اے محمد ﷺ! میں نے عرض کیاار شاد میں حاضر ہوں فر مایا ملاء اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھڑر ہے ہیں میں نے عرض کیا کفارات میں بعنی اس بات ہر بحث کررہے ہیں کہوہ افعال واعمال کون ہے ہیں جن سے خطاؤں اور گناہوں کا کفارہ ہوجا تا ہےاللہ تعالیٰ نے فر مایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا جماعتوں کے لئے پیدل چلنا یعنی جماعت میں شریک ہونے کیلئے اینے گھر سے چلنا اور مساجد میں نمازوں کے بعد دوسری نماز وں کے انتظار میں ہیٹصنا اور مشکلات و تکلیفات کے وقت خوب انجھی طرح وضوکر نا پھر اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا اور کس بات میں جھگڑا ہور ہا ہے میں نے عرض کیا اور اس بات پر ﴾ ہے کرر ہے ہیں کہ وہ اعمال کون ہے ہیں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں ارشاد ہواا حیصا بتاؤ وہ کیا ہیں میں نے عرض کیا کھانا کھلا نا اور نرم بات کرنا اور رات کو جب لوگ سور ہے ہوں اٹھ کرنماز پڑھنا پھرارشاد ہوا ہم ہے مانگو کیا ما تکتے ہؤ میں نے عرض کیا یا اللہ میں تجھ ہے بھلے کاموں کے کرنے اور برے کاموں کے نہ کرنے کی تو فیق مانگٹا ہوں اور مساکین کی محبت ما نگتا ہوں اور بیہ ما نگتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے اور مجھے پر رحم کراور جب تو کسی قوم کوآ ز مائش میں بہتلا کرنا جا ہے تو مجھ کواس فتنے اور آ ز مائش سے پہلے ہی موت دے دیجو اے اللہ میں جھے سے تیری محبت مانگتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت طلب کرتا ہوں اور جوعمل مجھ کو بتھے ہے قریب کرد ۔ اس عمل کی محبت ما نگتا ہوں نبی کریم ﷺ نے فر مایا یہ بات جومیں نے دیکھی ہے میت ہے اس کو یا دکرلوا ور دوسروں کوسکھاؤ۔ (احمرُ ترندی)

بعض روایتوں میں وضو کے ذکر کے بعد جوالفاظ ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ زندہ بھی خیر کے ساتھ اور اپنے گا اور مرے گا بھی خیر کے ساتھ اور اپنے گا اور مرے گا بھی خیر کے ساتھ اور اپنے میں گنا ہوں سے ایسا پاک ہو گا جیسا کہ اس کی مال نے آج ہی اس کو جنا ہے اس روایت میں آخری وعا کے متعلق یوں ارشاد ہے کہ اے تحمد کھی جب آپ نماز پڑھا کریں تو یوں دعا کیا شہجے۔

بعض روایتوں میں نرم کلام اور طریقہ گفتگوکو نرم کرنے کی بجائے کثرت سے
سلام علیک کرنے کا ذکر ہے ای روایت میں ہر چیز ظاہر ہونے کی بجائے یہ ہے کہ مشرق و
مغرب کے درمیان جو پچھ ہے وہ سب و کیولیا مشکلات و تکلیفات کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً
سردی کے موسم میں شمنڈ ہے پانی ہے وضوکرتا ہے تب بھی خوب اچھی طرح اعضاء وضوکو
ترکرتا ہے نرم کلام کا مطلب یہ ہے کہ بدا خلاق نہ ہو بات چیت کا نرم ہوسخت نہ ہو۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت الوجريرة سے روایت ہے فر مایا نبی کریم ہو ﷺ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمات ہے جو شخص میرے کی دوست ہے دشنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اور کوئی بندہ جو میر اقر ب میری پہندیدہ چیز کے ذریعے ہے تلاش کرتا ہے تو میری پہندیدہ چیز کے ذریعے ہے تلاش کرتا ہے تو میری پہندیدہ چیز وہی ہے جو میں نے فرض کی اور میر ابندہ جو ہمیشہ کثر ت نوافل کی وجہ ہے میرا قرب تلاش کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو دوست بنالیتا ہوں اور اس ہے محبت کرتا ہوں اور جب میں اس کو دوست بنالیتا ہوں اور اس ہوتا تا ہوں کہ دوہ اس ہوں اور اگر مجھ ہے کچھ ما نگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اور اگر کسی چیز سے پناہ چاتا ہوں اور اگر کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اور اگر کسی چیز سے پناہ مانگتا ہوں اور میں کسی چیز کے کرنے میں جس کو میں کرنا چاہتا ہوں اتنا کو اتنا کو دے دیتا ہوں کہ دوہ موت کو پہندئیس کرتا اور میں کسی خیز کے کرنے میں جس کو میں کرنا چاہتا ہوں اتنا کو دی ہونے کہ کہ خشر ورئی ہوں کہ دوہ موت کو پہندئیس کرتا اور میں کسی خوش کرنا ہوں کیوں کہ دوہ موت کو پہندئیس کرتا اور میں کسی خوش کرنا ہوں کیوں کہ دوہ موت کو پہندئیس کرتا اور میں کسی خوش کرنا ہوں کیوں کہ دوہ موت کو پہندئیس کرتا اور موت کا وقوع اس کسیلئے ضروری ہے۔ (بناری)

مطلب بیہ ہے کہ خدا کا قرب تلاش کرنے والوں کا بہترین راستہ تو فرائض کی پابندی ہے لیکن جو ہندے کثرت نوافل کی راہ ہے اس کا قرب تلاش کرتے ہیں ان کا بھی بیہ مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے دوست ہوجاتے ہیں ہاتھ یاؤں بن جانے کا مطلب بیہ ہے کہ

اس کے افعال وا عمال کا میں ذرمددار ہوجاتا ہوں وہ جو پچھرتا ہے میری مرضی اور میری خشاء کے موافق ہوتا ہے اس لئے میں ہی ذرمددار ہوتا ہوں جیسا حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی افعال کی تاویل کرتے وقت فر مایا تھاو ما فعلت عن ادبی لیعنی یہ کام میں نے اپنی مرضی اور اپنی جانب نے بیس کے بلکہ جو پچھ جے کرایا گیاوہ میں نے کر دیا مومن کی موت میں تال اور تر ود کا مطلب یہ ہے کہ طبعاً ہر مخص موت کو پندنہیں کرتا ای طرح مومن بھی موت ایک عظر اتا ہے اور میں کوئی کام اس کی خواہش کے خلاف کرنانہیں چاہتا لیکن موت ایک لازمی چیز ہے اس کا وقع ہونا ضروری ہے تو تامل اس بات میں ہوتا ہے کہ موت بھی واقع ہو جو با نے اور مومن کی خواہش کے خلاف بھی نہ ہوتو بعض شار جین صدیث نے فر مایا کہ اس کی شوجا نے اور مومن کی خواہش کے خلاف بھی نہ ہوتو بعض شار جین صدیث نے فر مایا کہ اس کی موت کا خواہش نہ ہوجا تا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے موت کا خواہش ند ہوجا تا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے موت کا خواہشند ہوجاتا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے موت کا خواہشند ہوجاتا ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے کراہت اور گھراہٹ کم ہوجاتی ہے۔

﴿ وَ عَن مِن ہِ کَہ قَیامِت مِن مِن ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم الظاکو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت میں سب ہے پہلے جس چیز کا بند ہے ہے ماہ کیا جائے گا وہ نماز ہے اگر نماز درست نکلی تو نجات اور چھٹکارا ہوجائے گا اور اگر نماز میں خرابی نکلی تو نا کام اور نامراد ہوگا اگر بندے کے فرائض میں پچے نفصان نکلا تو اللہ تعالی فرشتوں ہے ارشاد فرمائے گا دیکھواس کے پچے نو افل ہیں پس فرائض کی کمی کونو افل سے پورا کردیا جائے گا پھراس کے متام اعمال کے ساتھا تی طرح کا سلوک ہوگا۔ (ابوداؤد۔ احمد)

بعض روایتوں میں نماز کے بعد زکوۃ کا ذکر آیا ہے اور زکوۃ کے بعد فرمایا ہے پھر تمام اعمال کاسی طرح جائز ہ لیا جائے گا۔

و اله حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قرمایا نبی کریم ہے اور کہتا کو ہمارا پروردگار جب ایک تلث رات رہ جاتی ہے تو آسان دنیا پرنزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کو ہمارا پروردگار جب ایک تلث رات رہ جاتی ہے تو آسان دنیا پرنزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو جھے سے ماسکے تو میں اس کی دعاء کو تبول کروں کوئی ہے جو جھے سے ماسکے تو میں اس کو دول کو رہاں کوئی ہے جو جھے سے بخشش طلب کریے تو میں اس کو بخش دول۔ (بخاری دسلم) مسلم شریف کی روایت میں اس قدر زاید ہے پھر اللہ تعالی اپنے دونوں ہاتھ

پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی شخص ہے جوالیے کو قرض دے جونہ تو مفلس ہے اور نہ ظالم ہے طلوع فجر نیعنی پو پھٹنے تک یہی فرماتا رہتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے نزول کا یہ مطلب ہے کہ اس کی رحمت اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے یار حمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

﴿ ال ﴾ .... حضرت عبداللہ بن مسعود تر مایا کے بین کہ بی کریم وہ است ارشاد فر مایا ہے ہمارا پرورد گاردو آ دمیوں سے بہت خوش ہوتا ہے ایک تو وہ شخص جورات کو نماز کیلئے اپنے نرم بچھونے اور لحاف کو اور اپنی پندیدہ بیوی اور بچی کو کس طرح جھوڈ کر اشتا ہے اور اس کا بینا کے اس کے اس کی طبح رکھتا ہے اور جو یہ نماز کیلئے اضعنا اس وجہ سے ہے کہ جواجر داتو اب میر سے پاس ہے اس کی طبح رکھتا ہے اور جو عذا ہم میر سے پاس ہے اس سے ڈرتا اور خوف کھاتا ہے۔ دو سرافخص جس سے پروردگار خوش ہوتا ہے وہ وہ اور اس خوش ہوتا ہے وہ ہوا ہے ساتھوں کے ساتھ جہاد کرنے نکلالیکن کی وجہ سے وہ اور اس کے ساتھی دشمن کے مقابلے سے بھاگ لکلے بھا گئے ہوئے اس نے بھا گئے کے عذا ہداور جنگ میں دوبارہ لوث کیا اور دشمن سے لڑنے لگا یہاں جنگ میں دوبارہ لوث کیا یعنی شہید ہوگیا تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو تک کہ اس کا خون بہدگیا یعنی شہید ہوگیا تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میر سے بند سے کومیر سے عذا ہو کے اور تواہ کی امید پر پھر جنگ میں لوٹ آیا یہاں میر سے بند سے کومیر سے عذا ہو کے اور تواہ کی امید پر پھر جنگ میں لوٹ آیا یہاں کہ کے اس کاخون بہدگیا۔ (شرح است

﴿ ١٢﴾ ﴿ ١٢﴾ ﴿ ١٢﴾ ﴿ الله ورداً اور حضرت ابو ذراً دونوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ سے بول روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابن آ دم تو میرے لئے دن کے ابتدائی جصے میں جار رکعتیں پڑھ لیا کر میں دن کے آخری جصے میں تیرے لئے کفایت کروں گا۔ (ترندی ابوداود)

ان رکھتوں سے مراداشراق یا جاشت کی نماز ہے مطلب یہ کہ جوفنص ہیں ارکھتیں پڑھ لیا کرے گا اللہ تعالیٰ شام تک اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرنے کا ذرمہ دار ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی ابو ہر ۃ الطائلی ہے بھی اس قسم کی روایت امام احمہ بن حنبل اور ابو یعلی نے نقل کی ہے۔

الله وجهه نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ الله وجهه نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالٰی فرما تا ہے جو محض فرائض کو پوری احتیاط کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ جس فدر مجھ کومجبوب

ہے اس قدر دوسر المخص محبوب نہیں ہے۔ (ابن مساکر)

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

﴿ ١٥﴾ ﴿ ١٥﴾ ﴿ ١٥﴾ ﴿ ١٥﴾ ﴿ الله تعالى ارشاد فرما تا ہے تین چیزیں ہیں جس شخص نے ان تینوں چیزوں کی پابندی اور حفاظت کی وہ میرا لیکا دوست ہے اور جس نے ان تینوں کی کوضائع کردیا وہ میرالیقینی دشمن ہے وہ تینوں چیزیں ہے ہیں نماز'روزہ عنسل جنابت۔ (ابن النجار)

لیعنی میری مخلوق کی بھلائی کرے میری مخلوق کونصیحت کرے اور بیسب میری غرض سے ہوا یک روایت میں بھلائی کے ساتھ ہرمسلمان کا لفظ بھی ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنا بہترین عبادت ہے۔

﴿ الله تعالیٰ فرمات ابو ہر برہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم میری عباوت کیلئے تو فارغ رہ اور فرصت نکال تو میں تیرے سینے کو بے پروائی اور غنا سے مجردوں گا اور تیرے فقر اور مختاجگی کو روکدوں گا ورنہ تیرے ہاتھوں کو خفل اور کاموں کی سکھ ت ہے بھردوگا اور تیرے فقر کونیس روکوں گا۔ (ترنہی بہیں)

لیعنی اگر عبادت کیلئے وقت نہ نکالا تو دنیا کے دوسرے کا موں میں مبتلا کر دوں گا اورا حتیاج کودورنہ کروں گا۔ و ۱۸ ایسد صفرت ابو ہریرہ نی کریم ہے است کر است کرتے ہیں کہ اعمال ایک خاص شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے پس نماز آئے گی اور عرض کرے گی اے دب میں نماز ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک تو خیر پر ہے پھر صدقہ حاضر ہوکر عرض کرے گا' اے دب میں صدقہ ہوں ارشاہ ہوگا بے شک تو خیر پر ہے پھر روزہ حاضر ہوکر عرض کرے اے دب میں روزہ ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک تو خیر پر ہے پھر اسلام حاضر ہوگا اے دب تیں روزہ ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک تو خیر پر ہے پھر اسلام حاضر ہوگا اے دب تھی تو خیر پر ہے موافذہ کروں گا اور میں اسلام ہوں ارشاہ ہوگا ہے شک تو خیر پر ہے میں آئے تیری ہی وجہ سے بخشش کروں گا۔ چنا نچا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے و میں یہ تب خیسر الاسلام دیا فیلن یقبل منه تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے و میں یہ تب غیسر الاسلام دیا ہوگاہ کی تعالیٰ کے اپنی کتاب میں وہ تعالیٰ کے ایک کتاب میں وہ تعالیٰ کے دائے کا کتاب میں وہ تعالیٰ کے دائے کا کتاب میں وہ تعالیٰ کے دائے کا کتاب میں وہ تعالیٰ کتاب میں کتاب میں

جو خص فرائض الّٰہی کو بچے طریقہ پرادا کرتا ہے اس سے بہتر کوئی عبادت کرنے والانہیں ہے۔ معقل میں اپنے کی عرف معقل میں اپنے نیک بم میشان

مطلب وہی ہے جونمبر ۲ امیں ذکر گیا۔

﴿٢١﴾ .....حضرت ابو ہر برہ کا کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فر ماتے ہیں جب
کوئی بند واعلائیہ نماز کوبھی اچھی طرح ادا کرتا ہے اور پوشید و پڑھتا ہے تب بھی اچھی طرح ادا
کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے یہ بند و میراسچا بند و ہے۔ (ابن ماجہ)
لیمن ریا کا رنبیں ہے بلکہ ظاہر و باطن یکسال میصدیث عنوان نبر ہم میں بھی گزر چکی ہے۔

﴿ ٢٢﴾ .... حضرت ابوسعید خدری نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دن فرمائے گا میرے پڑوی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے ایسا کون ہوسکتا ہے جوآپ کا پڑوی بن سکے ارشاد ہوگا قرآن پڑھنے والے اور مساجد کوآبادر کھنے والے کہاں ہیں۔(ابولیم)

بعنی به لوگ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

لیتنی عام بندول ہے مرتبے میں بیہ بندہ ایسا بلند ہے جیسے جنت الفرووس دوسری جنتوں کے مقابلے میں۔

﴿ ٢٣﴾ ﴿ حضرت انسُّ نِي كريم ﴿ الله عَلَى الل مؤ ذن اذان دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مؤ ذن جب اذان سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالی فر ما تا ہے میر ہے بندے نئے کہا اور حق کی شہادت دی اے بشارت ہواور جہاں اس مؤ ذن کی آواز جاتی ہے بھٹر رآواز اس کی کے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (دیلی)

لیمی جنتی آواز لا نبی اتن ہی بخشش زیادہ۔

﴿ ٢٥﴾ ۔۔۔ حضرت ابو ہر بری ٹی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں جب کوئی بندہ مماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رحمان کی آئکھوں کے سامنے ہوتا ہے جب بندہ ادھر ادھر دیکھا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے اے آ دم کے بیٹے کس کی طرف دیکھیا ہے اے این آ دم تیرے لئے

مجھ سے بہتر کون ہے میری جانب متوجہ رہ جس کی طرف تو و کیھنا جا ہتا ہے اس سے میں بہتر ہوں ۔ (عقیلی)

سرون ہے اس میں ہے الفاظ ہیں کہ پہلی مرتبہ جب بندہ نماز میں ادھرادھرد کھتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے کون سابندہ بخص ہے بہتر ہے جس کی طرف تو و کھور ہا ہے چھر جب دوسری مرتبہ بندہ دیکھتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ بہی فرما تا ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ بہی فرما تا ہے اور جب بندہ چھی کہی فرما تا ہے اور جب بندہ چھی مرتبہ بھی بہی فرما تا ہے اور جب بندہ چھی مرتبہ بھی بہی خرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے منہ چھیر لیتا ہے۔ (دیمی)

﴿ ٢٤﴾ ﴿ ٢٤﴾ ﴿ ٢٤﴾ ﴿ ٢٤﴾ ﴿ ٢٤﴾ ﴿ مِيرى الله بن زيرٌ نبي كريم ﴿ الله الله تعالى نے ميں كہ ميں نے اپند تعالى نے فر مايا نے اپند الله تعالى نے فر مايا بي فرشتوں كى نماز ہے جو جا ہے پڑھ اليا كرے اور جو جا ہے ترك كرد ہے۔ اور جو جا ہے بڑھے اور جو جا ہے ترك كرد ہے۔ اور جو جا ہے ترك كرد ہے ۔ اور جو جا ہے بڑھے ۔ (ديلى)

ہے۔ دواہت کرتے ہیں کہتم پر چندگرہ گئی ہے۔ دواہت کرتے ہیں کہتم پر چندگرہ گئی ہوئی ہوتی ہوتی ہیں جب کوئی فنص وضوکرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو ایک کرہ کھل جاتی ہے اور جب منددھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور جب منددھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور جب ہی اللہ تعالی کھل جاتی ہے اور جب پاؤں کا وضوکرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے ہی اللہ تعالی پردے کے پیچھے سے فرما تا ہے میر ابندہ مجھ پردے کے پیچھے سے فرما تا ہے میر ہے بندہ کو دیکھوا ہے نفس کا علاج کررہا ہے میر ابندہ مجھ سے مائلے جو مائلنا چاہے جو پچھ طلب کرے وہ اس کیلئے ہے۔ (طبرانی) کھینی جو مائلے گا وہ ملے گا کرہ سے مرادغفلت یا کسل اور سستی کی گر ہیں ہیں جب وضوکرتا ہے اور نماز کیلئے تیار ہوتا ہے تو بیسب چیزیں دور ہوجاتی ہیں۔



### شعبان رمضان اورعبير كى فضيلت

﴿ اَلَى مَصَرَتُ عَلَىٰ ہے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے جب ماہ شعبان کی پندرھویں شب ہوتو اس رات میں اللہ کی عبادت کیا کرواور پندرھویں تاریخ کوروز ورکھا کرو ہے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں سرشام ہے آ سان دنیا پرنازل ہوتا ہے اور شبح صادق تک فرما تار ہتا ہے کوئی بخش ما نگنے والا ہے تو اس کو بخش دوں کوئی روزی طلب کرنے والا ہے تو اس کو عافیت ہے تو اس کو رزق دیدوں کوئی مصیبت زدہ عافیت طلب کرنے والا ہے تو اس کو عافیت ویدوں کوئی ایسا ہے۔ (ابن ماجہ)

نازل ہونے کا مطلب وہی ہے جوباب نمبراا کی حدیث نمبرہ اہیں ذکر کیا گیا ہے

(۲) سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہے روایت ہے فر مایا نبی کریم کی اللہ تعالیٰ خرما تا ہے گر

ابن آ دم کے ہر کمل کا ثواب دس گئے ہے سات سوگنا تک دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے گر

روزہ میرے ہی واسطے ہے اور ہیں ہی اس کی جزادوں گا بندہ میرے لئے اپنی خواہشات اور

اپنے کھانے کو ترک کرتا ہے روزہ دار کیلئے دوموقع مسرت اورخوشی کے ہیں ایک خوشی تو روزہ

کھو لئے کے وقت ہوتی ہے اور دوسری مسرت اپ پرودگار سے طاقات کرتے وقت ہوگی البتہ

روزہ دار کے منہ کی بوخدا تعالیٰ کی نظر میں مشک کی ہو سے زیادہ بہتر ہے جب تم میں سے کوئی شخص روزہ دار کے منہ کی بوضہ آت منہ سے نہ نکا لے اگر کوئی دوسرا آ دمی روزے دارکوگالی دے یا جھڑ اور بے ہودہ بات منہ سے نہ نکا لے اگر کوئی دوسرا آ دمی روزے دارکوگالی دے یا جھڑ اور بے ہودہ بات منہ سے نہ نکا لے اگر کوئی دوسرا آ دمی روزے دارکوگالی دے یا جھڑ اگر سے تو اس سے کہدے کہ جس روزے سے ہوں۔ ( بخاری دسلم )

اہے رب سے ملاقات کرے گا۔ (ابن فزیر)

﴿ ٣﴾ ﴾ .....حضرت جابر بن عبدالله نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نتحالی فرما تا ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے روز خ کی آگ ہے بندہ بچایا جاتا ہے روز ہمیرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ (احرابیق)

﴿ ۵﴾ .....حضرت ابوہریرۃ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے بندول میں سے وہ بندہ مجھ کوڑیا دہ محبوب اور پسندیدہ ہے جوروز ہ کھو لنے میں جلدی کرتا ہے (احمر تر ندی این خزیر این حبان)

یعنی سورج غروب ہوتے ہی روز ہافطار کرلیتا ہے۔

و ٢ ﴾ ... حضرت انس عدر انس عدر انس عدر ان جا کہ فرمایا نبی کریم کے انسانہ القدر میں حضرت جبر تبل علیہ السلام ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور جو بند کے اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں مشغول ہوتے ہیں خواہ یہ ذکر کھڑے ہوکر کرتے ہوں یا بیٹ کر ان کیلئے بیفر شنے بخشش کی دعا کرتے ہیں پھر جب ان کی عید کا دن یعنی افطار کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرشتوں سے فر ما تا ہے اے میر کے ملاکہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کا بدلہ کیا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں ملائکہ جب کوئی مزدور کا ایاس مزدور کا بدلہ ہیہ کہ اس کی مزدور کی اس کو پوری پوری و بدی جائے اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے اے میر ے ملائکہ ہیں کہ جو یہ ان پوری و بدی ہوئے اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے اے میر کے مزانام بلند کرتے ہوئے ویک کی خوال کی اور میر کے اس فریط کو اس کی مزدور کی بلند شان کی ہوئے کی ہو کے اس فریط کی ان کی دعا قبول کروں گا پھر بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہوئے کی مزدور کو کوف ف حال کی اور میر کرم اور میر کی بلند شان کی ہوئے کی میں ان کی دعا قبول کروں گا پھر بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے جا دُا ہے اپنے گھروں کو لوٹ جا دیا ہی منظرت کردی اور تہاری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیا نبی کر کم کی فرماتے ہیں لوگ عیدگاہ سے اس حال میں لوشتے ہیں کہ دو تخشے ہوئے ہیں۔ جا دُ بے شک میں نے تم سب کی مغفرت کردی اور تہاری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیا نبی کر کم کی فرماتے ہیں لوگ عیدگاہ سے اس حال میں لوشتے ہیں کہ دو تخشے ہوئے ہیں۔ (بعلی فی شعب الایمان)

﴿ ﴾ ....حضرت ابو ہربر افر ماتے ہیں ارشاد فر مایا نبی کریم ﷺ نے تین افخص ہیں جن کی دعار دنہیں کی جاتی ایک روز ہ دار جب روز ہ افطار کرے دوسرے امام عادل تیسرے مظلوم مظلوم کی دعاء کواللہ تعالی با دلوں کے اوپراٹھالیتا ہے اور آسان کے دروازے مظلوم کی دعاء کیلئے کھول دیتا ہے اور فر ماتا ہے مجھے اپنی عزیت کی شم تیری مدد کروں گا اگر چہ بید دیکھ عرصہ کے بعد ہو۔ (ترندی)

امام عادل سے مراد ہے وہ مسلمان بادشاہ جوانصاف کرتا ہو دیر کا مطلب ہے ہے کہ مظلوم کی مددتو ضرور ہو تی ہے کیک بعض مصالح کے اعتبار سے تاخیر ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے اپنے اعضاء کاروزہ نبیش رکھا تو اس کے کھانا چینا جھوڑ نے کہ کی مجھے جاجت نبیس ۔ (ابوائیم)

روز ہ کا اصلی مقصد ہے ہے کہ آ دمی اپنے اعضاء اور جوارح کو گنا ہوں سے محفوظ رکھے۔
﴿ ٩﴾ ﴿ ٩﴾ ﴿ اللّٰه تعالیٰ کرا ما اللّٰہ تعالیٰ کرا ما اللّٰہ تعالیٰ کرا ما کہ تاہیں کو تکم دیتا ہے کہ میرے بندوں میں سے جوزیا دہ روزے رکھنے والے ہیں ان کی کوئی خطاعمرکی نماز کے بعد نہ لکھا کرو۔ (ما کم نی تاریخ)



# زکوۃ اورخیرات وصد قات کے فضائل

﴿ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله مریرہ بی کریم کی ہے دوایت کرتے ہیں کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آ دم تو خداکی راہ میں فرج کرمیں تجھ پرخرج کروںگا۔ (بخاری سلم)

یعنی تو خداکی راہ میں دے گا تو خدا تجھ کودے گا۔ دار قطنی میں اس قدراور زیادہ ہے کہ الله تعالیٰ کا داہنا ہاتھ پر ہے دات دن فرج کرنے کے باوجوداس میں کی نہیں ہوتی۔ ہے کہ الله تعالیٰ کا داہنا ہاتھ پر ہے دات دن فرج کرنے ہیں کہ ارشاد فر مایا رسول الله ﷺ نے جب الله تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ملئے گئی اور حرکت کرنے گئی الله تعالیٰ نے بہاڑوں کو پیدا کیا تو وہ ملئے گئی اور حرکت کرنے گئی الله تعالیٰ نے بہاڑوں کو بیدا کیا اور ان کی تحق پر تعجب ہوا کیا اور ان کی تحق پر تعجب ہوا

فرشتوں نے عرض کیاالی ان بہاڑوں ہے بھی کوئی چیز زیادہ بخت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں لوہان سے سے زیاوہ بخت ہے پھر فرشتوں نے عرض کیاالی لوہ ہے ہی زیادہ کوئی چیز تخت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں آگ پھر فرشتوں نے عرض کیاا ہے رب آگ سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے ارشاد ہوا ہاں پانی ۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار پانی ہے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے ارشاد ہوا ہاں پانی ۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا اے پرودگار ہوا ہے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے ارشاد ہوا ہاں ہوا سے زیادہ وہ ابن آ دم ہے جو پرودگار ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے ارشاد ہوا ہاں ہوا سے زیادہ وہ ابن آ دم ہے جو ہری راہ بیس صدقہ کواس قدر چھپا تا ہے کہ سید سے ہاتھ سے جوصد قد دیتا ہے اس کی النے ہیں گھی خبر نہیں ہونے ویتا۔ (ترین)

۔ لینی ہواہے بھی زیادہ اس شم کا پوشیدہ صدقہ موثر اور مفید ہے یا بیہ مطلب ہے کہ اس نعل سے نفس جیسی سرکش چیز مغلوب ہوجاتی ہے۔

سلامان ابو واقد راللین سے دوایت ہے کہ اللہ تغالی ارشاد فرما تا ہے ہم نے مال کواس لئے نازل کیا ہے یعنی دولت اس خرص سے پیدا کی گئی ہے کہ لوگ نماز میں اطمینان حاصل کریں اور زکوۃ اوا کریں اگر ابن آ دم کو ایک وادی بھر کر چاندی سونا دیدیا جائے تو وہ دوسر ہے جنگل اور وادی کی خواہش کرتا ہے اور اگر دووادیاں دیدیجا کیں تو تیسری کی خواہش کرتا ہے اور ابن آ دم کے پیٹ تیسری کی خواہش کرتا ہے اور ابن آ دم کے پیٹ تیسری کی خواہش کرتا ہے اور ابن آ دم کے پیٹ کو تیسری کی خواہش کرتا ہے اور ابن آ دم کے پیٹ کو تیسری کی خواہش کرتا ہے اور ابن آ دم کے پیٹ کو تیسری کی خواہش کرتا ہے اور ابن آ دم کے پیٹ کو تیسری کی خواہش کرتا ہے اور اپنے اللہ ہے کہ تیسری کی جانب متوجہ ہوتا ہے جو اس سے تو بہ کر ہے۔

کوشنی ہی بھر سکتی ہے بھر اللہ تعالیٰ ہم خص کی جانب متوجہ ہوتا ہے جو اس سے تو بہ کر ہے۔

(احمد طبر انی نی الکبیر)

مقصدیہ ہے کہ مال کا اصلی منشا تو نماز کا قیام اور زکوۃ کا دینا ہے گر ابن آ دم گی حرص کا بیرحال ہے کہ مال کی طلب ختم نہیں ہوتی اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی ہے بھرا جا سکتا ہے مرنے کے بعد ہی دنیا کی محبت ختم ہو عتی ہے گر جو بندہ خدا کی طرف رجوع کر ہے اور خدا اس کو نیک تو فیق دے تو وہ محفوظ رہ سکتا ہے وادی اس میدان کو کہتے ہیں جو پہاڑ کے افر خدا اس کو نیک تو بہاڑ کے نشیب میں واقع ہوتا ہے ہم نے جنگل ترجمہ کردیا ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ....خضرت ابن عمرٌ نبي كريم ﴿ الله تعالى في مرايت كرتے ميں كه الله تعالى فرما تا ہے ابن آ دم تيرے ماس اس قدر مال ہوتا ہے جو تيرى ضرور يات كيلي كافي

ہوسکتا ہے اور تیری حالت یہ ہے کہ تو اس قدرطلب کرتا ہے کہ جو تھے کوسرکشی اور ہلا کت میں مبتلا کرد ہے نہ تو کمی پر تو قانع ہوتا ہے نہ زیادتی سے تیرا پیٹ بھرتا ہے اگر تو اس حالت میں صبح کر ہے کہ تیراجسم تندرست ہواور تیری زندگی اور تیرا فدہب مامون ہواور تیرے باس ایک دن کا کھانے کو ہوتو دنیا کونظرانداز کردے۔(ابن عدی ہیتی)

لیعنی پھرونیا کی طرف متوجہ نہ ہو۔

﴿ ﴾ .... حضرت ابن عمر نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا اللہ تعالیٰ نے اے ابن آ دم دو چیزیں ہیں دونوں میں ہے ایک تیرے اختیار میں نبیس ہے ایک تو میں نے تیرے مال میں ہے تیرے مال میں ہے تیرے حلقوم میں اس مقرر کردیا ہے جب تیری جان تیرے حلقوم میں آ جائے اور مید حصداس لئے مقرر کیا ہے تا کہ تھے کو پاک کروں اور تھے کو آ راستہ کروں اور جو کو آ راستہ کروں اور دوسرے تیری موت کے بعد میرے بندوں کی تھے یرنماز پڑھنا۔ (ابن باجہ)

یعنی مرتے وقت مال کے تیسر ہے حصہ میں وصیت کرنا' وصیت کا فا کہ ہ مرنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔

کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے جس طرح جناز ہی تماز کا فائد ہ مرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

(۱) کی حضرت جابر نبی کریم کی ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے ہے دویت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے ہے دین ہے جس کو ہیں نے اپنے کئے پہند کیا ہے اس وین کی صلاحیت بجز سخاوت اور حسن خلق کے بیند کیا ہے اس وین کی صلاحیت بجز سخاوت اور حسن خلق سے اکرام کرتے مسلمان ہودین کا سخاوت اور حسن خلق سے اکرام کرتے رہو۔ (این مسلم)

یعنی وین میں بید دونوں باتیں اہم ہیں۔

﴿ ﴾ حضرت ابوامامہ ﴿ نِي كُريم ﷺ عدوایت كرتے میں كداللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے ابن آ دم ضرورت سے زیادہ مال كوخدا كی راہ میں خرچ كردینا تیرے لئے بہتر ہے اوراس كاروك لینا تیرے لئے براہے اور بفقرر حاجت رکھنے پركوئی ملامت نہیں ہے اور خرج كرنے كى ابتداء اپنے ابل وعيال ہے كيا كراوريہ يادركھ كدينچ ہاتھ ہے او پروالا ماتھ بہترے۔ ( بہتی )

بین کا نان نفقہ اپنے ذرمہ ہے وہ غیروں سے بہر حال مقدم ہیں نیجا اور او نیجا ہاتھ سائل اور بخی کے ہاتھ کی طرف اشارہ ہے تفصیل جنت کی تنجی میں مذکور ہے۔

﴿ ٨﴾ الله تعالى فرما تا ہے تی مجھ ہے اور میں تی ہے ہوں۔ ( دیلمی ) ﴿ ٩ ﴾ ... التدتعالي فرماتا ہے جھے ہے زیادہ کون تخی ہوسکتا ہے۔ (دیمی) ﴿ ١﴾ . . . ـ الله تعالى فرما تا ہے ميري راہ ميں خرج كرنے والا مجھے قرض ويتا ہے اور نماز پڑھنے والا مجھ ہے سرگوشی کرتا ہے۔ ( دیلی )

یعنی نماز مناجا**ت** ہے۔

﴿ الْ ﴾ ... حضرت ابو ہر برءٌ ہے روایت ہے فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ مجھ ہے جبر تیل نے کہا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔اے ہندو! میں نے تم کو مال دیا اور تم کو مال عطا کرنے کے بعدتم سے قرض ما نگاہے ہیں جو تحض میرے دیئے ہوئے میں سے جھے کچھ خوشی ہے دیتا ہے تو میں بہت جلداس کی جگہ اور دیدیتا ہوں اور آئندہ کیلئے اس کے واسطے ذخیرہ بناتا ہوں اور جس محص ہے ہیں اس کی مرضی کےخلاف لے لیتا ہوں اور وہ اس پرصبر کرتا ہےاور تواب کی امیدر کھتا ہے تو میری رحمت اس کیلئے واجب ہو جاتی ہے اور اس کو ہدایت یا فنة لوگوں میں لکھ دیتا ہوں اور اس کیلئے اپنادیدارمباح کر دیتا ہوں۔ ( رافعی )

مطلب بیہ ہے کہ جوانی خوشی سے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو قائم مقام ویا جاتا ہے اور آخرت کیلئے تو اب کو ذخیرہ بنایا جاتا ہے اور جس کومیرے تھم سے مالی نقصان پہنچ جاتا ے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کو بھی اجر دیا جاتا ہے۔

۱۲\_حضرت حسن بصریؒ ہے مرسلا روایت ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے اے آ وم کے بیٹے اپنا خزا نہ میرے یاس اہانت رکھدے تیرے مال کو نہ آ گ لگے گی نہ غرق ہوگا اور نہ چوری کیاجائے گا اور جس وقت تبھے کو اس خزانہ کی شخت ضرورت ہوگی تو تیرے سير دكر ديا جائرگا \_ ( بيغي )

لیعنی جاری راہ میں خرج کرنا گویا جارے یاس محفوظ کر دینا ہے جہاں ضائع ہونے کا اندیشہبیں اورسب ہے زیادہ ضرورت قیامت کے دن ہوگی اس دن و وخز انداور مال نفع دےگا۔

﴿ ١٣﴾ ....حفرت الوجريرة ني كريم الله الماروايت كرتے بين كدتم سے يملي لوگوں میں ایک شخص تھا جوایک پرندے کے گھونسلے میں ہے اس کے بیجے نکال لیا کرتا تھا اس برندے نے اللہ تعالیٰ ہے شکایت کی اللہ تعالیٰ نے فر مایا اگر آئندہ ایسا کرے گا تو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا چنا نچہ بیشخص سیڑھی لے کر پھر اس طائر کے بچے نکالنے جاتا تھا گاؤں کے سرے براس کوایک سائل ملا اس شخص نے اپنے کھانے بیس سے اس کوایک روٹی دیدی جب اس درخت کے پاس پہنچا تو سیڑھی لگا کر بچے نکال لئے اور بچوں کے ماں باپ دیکھتے رہے پھر انہوں نے عرض کیا الہی آپ نے وعدہ فر مایا تھا اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو وی بھیجی کیا تم کو خرنہیں میں کسی آ دی کو جوصد قد دیتا ہے اس دن اس کو ہری موت کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جس دن وہ صدقہ دید (ابن عساکر) کو ہری موت کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جس دن وہ صدقہ دید (ابن عساکر) کے بین صدقہ کرنے کے دن اس کو عذاب سے ہلاک نہیں کیا جاتا۔



# تشبیج 'تخمید'استغفارااور درود شریف کے فضائل

 طانت سوائے خدا کے کسی میں نہیں) تو خدائے تعالیٰ فرما تا ہے۔ بیٹک میرے سواکوئی معبود نہیں اور برائی سے بچانے اور ٹیکی پر مائل کرنے کی تو فیق اور طافت میر ہے ہی قبضے میں ہے نبی کریم ﷺ فرمات میں کہتا ہے اور پھراس مرض میں کریم ﷺ فرمات کو بیاری کی حالت میں کہتا ہے اور پھراس مرض میں مرجا تا ہے تو اس کو آگن نہیں جلائے گی۔ (ترزی ابن ماجہ)

مطلب ہیہے کہ جب کوئی اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تاہے اَسلسلسمَ و اسْتَسْلَمَ اس روایت ہے معلوم ہوا جنت عرش کے بنچے ہے۔

﴿٥﴾ .....حضرت ابوطلح فرماتے ہیں ایک دن ہی کریم ﷺ تشریف لائے اور آپ کے چہرہ مبارک سے خوشی اور مسرت کے آثار طاہر ہور ہے تھے آپ نے فرمایا

میرے پاس حضرت جبر کیل تشریف لائے تھے انہوں نے مجھے ہے آپ کارب فرما تا ہے اے محمد ﷺ! کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری امت میں سے کو کی شخص جب تم پر ایک د فعہ درود بھیجے تو میں اس کے بر لے میں اس شخص پر دس بار رحمت بھیجوں اور جو شخص تم پر ایک بارسلام بھیجے تو میں اس پر دس بارسلام بھیجوں۔ (نسائی ٰ داری)

(۱) جست حضرت عبدالرحن بن عوف فرات بی که نبی کریم بی با برتشریف لائے اور کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر آپ نے ایک ایساطویل سجدہ کیا کہ جھ کو یہ خوف ہوگیا کہ بیس التد تعالیٰ نے آپ کو وفات دیدی یعنی آپ کی موت کا ڈر ہوگیا تو میں قریب پہنچ کر آپ کو وفات دیدی یعنی آپ کی موت کا ڈر ہوگیا تو میں قریب پہنچ کر آپ کو دیکھنے لگا پ نے بحدہ سے سراٹھایا اور فر مایا کیوں تجھ کو کیا ہوا میں نے اپنے خوف کا ذکر کیا آپ نے فر مایا مجھ سے حضرت جبر ئیل علیہ السلام نے کہا ہے کیا میں اس پر رحمت بھیجوں میں اس کی بشارت نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے جوتم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں اور جوتم پر سلام بھیجے گا اس پر اچی سلامتی نازل کروں گا۔ (احد)

(2) الله تعالی ارشاد فرما تا ہے بیں اپ بریرہ کی روایت میں ہے نبی کریم ہے نے فرمایا ہے کہ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے بیں اپ بندے کے گمان کے پاس ہوں اور جس وقت وہ مجھ کو یا د کر ہے تو میں اس کے پاس اور اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں اور الله تعالی اس بندے ہے جو تو بہ کرتا ہے اور اپنے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے بہت خوش ہوتا ہے جس طرح تہاری اونٹنی جنگل میں گم ہوجائے اور بہت تلاش کرنے کے بعدوہ گم شدہ اونٹنی ل جائے اس گم شدہ اونٹنی جائے ہیں کہ وجائے اور بہت تلاش کرنے کے بعدوہ گم شدہ اونٹنی ل جائے اس گم شدہ اونٹنی کے مل جانے پرتم کوجس قدر خوش ہوتی ہے اللہ تعالی اس خوش سے بھی زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو تو بہ کرنے والا ہے اور جو بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے ہوتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہوتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہوتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری طرف وی کر بڑھتا ہوں۔ (مسلم)

﴿ ٨﴾ .....حضرت على كرم الله وجهه كى خدمت مين أيك سوارى عاضر كى كنى سو جب آب نے اس كى ركاب ميں پاؤل ركھا تو بسم الله كها اور جب آب اس كى چينه پر جيشے تو كها الحمد لله پھرية بيت برجى ، رئين خان الله ئى سَنَّحَوَ لَنَا هنذا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقونيُنَ وَانَا

آیت کامطلب بیہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے واسطےاس سواری کوفر مانبر دار بنادیا۔ حالانکہ ہم کواس کے تابعدار بنانے کی طاقت نتھی اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

﴿ ﴾ … جعنرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا وہ دونوں فرشتے جو بندے کے اعمال کے محافظ میں وہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا اعمالنامہ لیجاتے میں ہاکر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے تامہ اعمال کی ابتداء اور انتہا میں استعفار کی کثر ت یا تا ہے تو اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میں نے تمام وہ اعمال اپنے بندے کے بخشد ئے جو ابتداء اور انتہا کے وسط میں ہیں۔ (بزاز)

یعنی شروع اور آخر کے درمیان جو کھے ہاں کو تخشد یا جاتا ہے۔

﴿ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَمْدُ كَثِيرِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَمْدًا لَهُ جَلَدُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللله

فر ما تا ہے جس طرح میرے بندے نے کہا ہے اس کولکھ تو۔ ( عالم ابن حبان ) بینی تم صرف کلمات تکھوا ورثو اب کو مجھے پر جھوڑ دو۔

﴿ الْهُ اللّٰهُ مَّرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْا رُضِ عَالِمُ الْفَيْبُ وَالشَّهَادَةِ اللَّهُمَّ إِنِّى اعْهَدُ اللّٰهُمَّ إِنِّى اعْهَدُ اللّٰهُمَّ إِنِّى اعْهَدُ اللّٰهُمَّ وَالشَّهَادَةِ اللّٰهُمَّ إِنِى اعْهَدُ اللّٰهُمُّ اللّٰهُ اللّلِهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللللّٰ الللللّٰهُ الللللللللّٰ الللللللِمُ الللللللللِمُ اللللللللللللللللللللللل

﴿ ١٢﴾ ﴿ ١٠﴾ ﴿ ١٢﴾ الله لمن حمد ٥ توتم كها كرواً للهُمْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمَدُ بلاشك الله لما حمد ٥ توتم كها كرواً للهُمْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمَدُ بلاشك الله لعن حمد ٥ توتم كها كرواً للهُمْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمَدُ بلاشك الله لعن حمد ٥ توتم كها كرواً للهُمْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمَدُ بلاشك الله لعن حمد الله لعن عبد فرما يا به كما لله تعالى في السخص كا قول سناجس في السكن تعريف كى -

﴿ ١٣﴾ ﴿ مَن صَرِت عَيْم بن عبدالله بن خطاب حضرت امام الميس ہے جو صاحبزادے ہيں حضرت حسين کے روايت کرتے ہيں کہ صحابہ نے نبی کریم ﷺ ہے دریافت کیایارسول الله ﷺ آیت إِنَّ الملّه وَ مَلَئِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي كا كیامطلب ہے سركار ﷺ نے فرمایا یہ بات اسرار میں ہے ہاگرتم دریافت نہ کرے تو میں تم كونہ بتا تا الله تعالی نے میرے متعلق دوفر شتے مقرر كے ہیں جس مسلمان كے سامنے میرا تا م لیا جا تا ہے۔ اور وہ میرے اور درود پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس شخص كو كہتے ہیں كہ الله تعالی تیری مغفرت كرے اور الله تعالی اور اس كے فرشتے ان دونوں فرشتوں كے جواب میں كہتے تیری کہ الله تعالی اس آھین۔ (طبرانی)

اسرار بعنی الله تعالی کے بھیروں میں سے آیک بھید کی بات ہے۔

﴿ ۱۵﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ابوالدرداء نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندے نے کچ کہا میری پاکی اور میری حمد بیان کی تشہیح کاسوائے میرے کوئی مستحق نہیں ہے۔ (دیلی)

﴿۱۲﴾ ﴿۱۲﴾ ﴿۱۲﴾ ﴿۱۲﴾ ﴿ الله تعالى قرما تا ہے میں حاضر ہوں ما نگ جو مائے گا دیا جائے ہےا ہے رب اے رب! تو اللہ تعالی فرما تا ہے میں حاضر ہوں ما نگ جو مائے گا دیا جائے گا۔ (دیکی)

﴿١٨﴾ ....حضرت جابر نبي كريم الله سه روايت كرتے بيں كه جومسلمان

عرفات سے واپس ہو کرمزدلفہ میں قبلہ کی طرف منہ کرے سومر تبدکہ تا ہے لا اللہ والحدة کو شخیر و هُوعَلَى کُلِ شَبى وَحَدَة کَلاشَوِیْکَ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ بِیدِهِ الْخَیْر و هُوعَلَى کُلِ شَبى فَدِیْرُ کُرسومر تبدسورة فاتح پڑھتا ہے گیم سومر تبدکہ تا ہے اَشْهَدُ اَنْ قَالِلَهُ اِلا الله وَ الله وَحَدَة لَا شَبِیکَ لَهُ وَاَنْ مُسحمة اعْبُدُهُ وَ رَسُولُه مُ گیم سومر تبدکہ تا ہے سُبُحانَ اللّه وَ الله عَوْلَ وَ لا قُووَ وَ الله وَ الل

ایک گاؤں کے آوی کو کا طب کرتے ہوئے فرمایا اے اعرافی جب تو کہتا ہے سُبْحَانَ اللّٰه وَ اللّٰه تو اللّٰه تو اللّٰه تو الله وَ ا

فر مائیگا یہ میرے لئے ہے اور جب تم کا إلله واللہ کہوگی تو اللہ تعالیٰ فر مائے گا یہ میرے لئے ہے اور جب تم کے ایک اللہ کہوگی تو اللہ تعالیٰ فر مائے گا یہ میرے لئے ہے اور جب تم اَسْتَغْفِرُ الله کہوگی تو اللہ تعالیٰ فر مائے گا میں نے تیری مغفرت کردی۔ (ابن السیٰ)

یعنی میدوظیفہ رو سے دعامانگو کے تو قبول ہوگ ۔

﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ الله عَلَى عَبِوالله بِنَ مِسعودٌ فرمات مِيل كه حضرت معادُ الله عَلَى اللهُ عَل

﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ منت سے کبد وکدوہ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ کودی مرتبہ شبخ اور دس مرتبہ شام اور دس مرتبہ شام اور دس مرتبہ شام اور دس مرتبہ شام اور دس مرتبہ سوتے وقت میں اس کودنیا کے مصائب ہے محفوظ رکھوں گا ورشام کوشیطان کے محرسے اور شبح کواپنے غضب ہے بچاؤں گا۔ (دیلی)

\*\*\*\*\*

## حج اوراس کے متعلقات

﴿ ﴾ ....حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے ارشادفر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے وہ بندہ جس کومیں نے صحت عطا کی اور اس کے جسم کو تندرست رکھا اور اس کے رزق اور اس کی روزی میں فراخی کی اور اس پر پانچ سال گزرے مگروہ میرنی

طرف نبیں آیااور میرامہمان نہ ہوا تو ایسا بندہ بے شک محروم ہے۔ (ابن حبان بیلی) یعنی اس حالت صحت و آسانی میں یانچ سال گزرے۔

و ی فی الحجہ کو اللہ تعالیٰ آسان و نیا پر نازل ہوتا ہے پھر حاجیوں کے اجتماع پر فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرما تا ہے میرے بندوں کیطر ف دیکھوہ ہیرے پاس اس سامنے فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرما تا ہے میرے بندوں کیطر ف دیکھوہ ہیرے پاس اس حال میں دور دورے آئے ہیں کہ ان کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہیں جھے کو پکارتے ہوئے میرے فدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہی تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخشہ یا فر شتے عرض کرتے ہیں اللی فلال شخص گنہگار ہے اور فلاں مردادر فلال عورت بھی بخشہ یا فر ماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے بیشک میں نے ان سب کو بخشہ یا نبی کریم چھا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے بیشک میں نے ان سب کو بخشہ یا نبی کریم چھا ارشاد فرماتے ہیں کہ سوائے یوم عرف کے کوئی دن ایسانہیں ہے جس دن لوگوں کی اتی بردی تعداد کولوگوں کی دون ایسانہیں ہے جس دن لوگوں کی اتن بردی تعداد کولوگوں کی دون رخے آزاد کیا جاتا ہے۔ (شرح المدید)

مزدلفہ ایک مقام کا نام ہے جہاں حائی عرفات سے آکر رات بسرکرتے ہیں منتظاور تبسم فرمانے ہیں راوی کو شک ہوا آپ کو اللہ ہنتار کھے۔اضحک المله سنک

ىيەجملەدغا ئىيەپ

﴿ ٣﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔۔ حضرت عائش ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں عرفہ کے علاوہ کو کی دن ایسانہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہو اللہ تعالی اپنے بندول سے بہت قریب ہوجاتا ہے اور ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرما تاہے ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے۔ (مسلم)

لعنی دور دور ہے اس حالت میں کیوں آئے ہیں۔

۵﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت جا برقر ماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ ہے۔ ساہے آپ ﷺ فر ماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طاق رکھا ہے۔ (مسلم)

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لَا الله عَلَى الله عَلَى كُرِيمَ ﷺ سے روایت كرتے ہيں كدالله تعالىٰ نے جمع پر بيودى بينى كرت مقاموں سے جہاں آ پار يں گے وہى آ پ كى ہجرت كا مقام مقرر كرديا جائے گامدينہ يا بحرين يا تنترين سار زندى )

یعنی ان تین بستیوں میں ہے جس بستی میں تم اتر جاؤ کے وہی دارالبحر ۃ ہوگا چنانچہ آپ مدیندمنورہ میں تشریف فر ماہوئے اوروہی دارالبحرۃ بنا۔

روایت ار ، بین کہ ۔، بیک کعبیۃ اللہ کی زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں اور شخقیق کعبہ نے شکایت کی پس کہا ا۔ بیم میرے مہمان اور میری زیارت کرنے والوں کی تعداد کم ہوگئ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جانب وی بیجی کہ میں ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو مجھ سے ڈرنے والی اور مجھے بجدہ کرنے والی ہوگی جنٹنی کہوتری کو این اور مجھے بجدہ کرنے والی ہوگی جنٹنی کہوتری کو این اور وہ تجھے سید کرنے والی ہوگی جنٹنی کہوتری کو این اور وہ تجھے سیاتی محبت ہوتی ہے۔ (طبرانی)

شایدامت محدیدمراد بهم نے بشرکار جمدیهال مخلوق کردیا ہے۔

#### 0....0 ...0

### جہادشہادت ہجرت اوراس کے متعلقات

﴿ الله تعالیٰ فرما تا ہے مجھے اپنے جلال اور اپنی عزت کی تشم البت میں طالم سے جلدی یا فررا تا خیر الله تعالیٰ فرما تا ہے مجھے اپنے جلال اور اپنی عزت کی تشم البت میں طالم سے جلدی یا فررا تا خیر کے ساتھ بدلہ ضرور لین و اور بے شک میں اس شخص ہے بھی بدلہ لیتا ہوں جس نے کسی مظلوم کود یکھا اور وہ مظلوم کی مدو کرنے پر قدرت رکھتا تھا اور باوجود قدرت کے مظلوم کی مدو نہیں گی۔ (ابواشینے)

لیعنی وہ بھی آبک قشم کا ظالم ہے جو باو جود قدرت کے مظلوم کی مدد نہ کر ہے۔

﴿ ٢﴾ حضرت ابن عمرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میر ہے بندول میں ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی غرض سے نکلتا ہے ہیں اس کیلئے دو باتوں کا ضامن ہوتا ہوں آگراس کو داپس لاؤں گا تواجر وثواب یا غنیمت کے مال کے ساتھ داپس لاؤں گا تواجر وثواب یا غنیمت کے مال کے ساتھ داپس لاؤں گا اور آگر کسی کو بیض کر لوں گا تواس کی بخشش کر دوں گا۔ (نبائی) دو باتوں میں ہے ایک بات ہوگی زندہ آبا تو ثواب یا مال غنیمت کیکر آبا اور آگر شہید ہوگیا تو تواب یا مال غنیمت کیکر آبا اور آگر شہید ہوگیا تو تجشا گیا۔

﴿ ٣﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لکؓ کی روایت میں ہے مجاہد فی سبیل اللّہ میری ضمانت میں ہے اگر اس توقیق کرلوں گا تو جنت کا وارث بنا دوں گا واپس لا وُں گا تو اجریا مال غنیمت کے ساتھ واپس لا وُں گا۔ ( بغاری )

﴿ ٣﴾ حضرت مسروق فرماتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے

آیت و لا تشخصب ن الگذیت فیصلو فی سبیل الله المواتاب انجاز عندر بیم المواتاب انجاز عندر بیم الموات ا

مبز پرندوں کے پیٹ میں رہتی ہیں لیعنی شہدا کو جولطیف جسم عنایت ہوتا ہے اس کی شکل بیہوتی ہے دوبارہ زندہ ہونے کی تمنا کرتے ہیں تا کے شہادت کی لذت حاصل کریں اور دین کی خدمت بجالا کیں ان کوان کی حالت پر چھوڑ دینے کا مطلب بیہ ہے کہ سوال ترک کر دینا ہے۔

فو اپنے اپنے اس عبال سے روایت ہے کہ نبی کریم کھا نے اپنے اس اس اس سے فر مایا کرتمہارے جو بھائی احد کی جنت میں شہید ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو مبز پر ندوں کے بیٹ میں رکھا وہ ارواح جنت کی نہروں پر جاتی ہیں اور جنت کے کھا کھاتی ہیں اور ان قند بلوں میں جوعرش میں لئکی ہوئی ہیں آ کرآ رام کرتی ہیں جب ان ارواح کو کھانے پینے اور رہنے کی بیٹو بیاں معلوم ہوئیں تو انہوں نے کہا ہمارے ان بھائیوں کو جو دنیا میں ہیں بیٹرکون پہنچائے کہ ہم زندہ ہیں تا کہ وہ بھی دنیا ہے ہے رہنتی کریں اور لڑائی میں سستی اور کا ہلی سے کام نہ لیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا میں تہاری کریں اور لڑائی میں سستی اور کا ہلی سے کام نہ لیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا میں تہاری

یعنی ایک پہلی د فعہ کا فر کے ہاتھ سے شہید ہوا پھر وہ کا فرمسلمان ہوکر جہا دکرنے نکلا اورشہید ہوگیا۔

﴿ ﴾ حضرت ابوہریر ﷺ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ ان کوئی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پراپی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں جو پالیہ زنجیر جنت میں داخل کیے جاتے ہیں ایک اور روایت ہیں ہے جوزنجیروں سے باندھ کر جنت میں لیجائے جاتے ہیں۔ (بخاری) لیک اور روایت میں گفر کی حالت میں قیدی بن کر پانجولاں آتے ہیں پھر مسلمان ہوجاتے ہیں اور جنت میں داخل ہوتے ہیں تو گو یا جنت کیلئے باندھ باندھ کرلائے جاتے ہیں۔

روب میں وہ میں برے یہ روب سے بیت ہے ہیں ہو ایت ہارشاد فر مایا نبی کریم کی اللہ تعالی سے محمرا کرانہا ہے تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص ذخی ہوگیا تھا اس نے زخموں کی تکلیف سے محمرا کرانہا ہاتھ چھری سے کاٹ دیا تو اس کا خون بندنہیں ہوا یہاں تک کہ مرگیا اللہ تعالی نے فر مایا میر سے بند سے نے اپنی جنت جرام کردی۔ (بخاری اسلم) میر سے بند سے نے اپنی جنت جرام کردی۔ (بخاری اسلم) میر سے بند سے نے اپنی جنت جرام کردی۔ (بخاری اسلم) فر ماتے ہیں جولوگ شہید ہوتے ہیں اور جو غیر شہید ہیں یعنی اپنے بچھونوں پر مرتے ہیں یہ فر ماتے ہیں جولوگ شہید ہوتے ہیں اور جو غیر شہید ہیں یعنی اپنے بچھونوں پر مرتے ہیں یہ دونوں فر بق رب العزت کے سامنے طاعون سے مرنے والوں کے بارے میں جھگڑا کر ہی گے شہراتو یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں کیوں کہ یہ بھی ہماری طرح قبل کیے گئے ہیں اور غیر شہداء یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں کیوں کہ یہ بھی ہماری طرح قبل کیے گئے ہیں اللہ تعالی غیر شہداء یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں کیوں کہ یہ بھی ہماری طرح قبل کیے گئے ہیں اللہ تعالی مشابہ ہوں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے ایس جب طاعون والوں کے زخم دیکھے جا کیں گوت مشابہ ہوں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے ایس جب طاعون والوں کے زخم دیکھے جا کیں گوت مشابہ ہوں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے ایس جب طاعون والوں کے زخم دیکھے جا کیں گوت

وہ شہداء کے مثل ہوں گے۔ (احدانیانی)

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ طاعون سے مرنے والاشہید ہے بیروایت اس کی .

﴿ الله تعالیٰ قرماتا ﴾ .....حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرماتا ہے جس شخص نے میری میرے گھر آ کرزیارت کی یارسول اللہ کی مسجد یا بیت المقدس میں آ کرمیری زیارت کی اورم گیا تو وہ شہید مرا۔ (دیمی)

بیت اللہ مسجد نبوی اور بیت المقدس جانے والوں کیلئے بیہ بشارت ہے بیعنی جوشک اس سفر میں مرجائے گااس کوشہادت کا تو اب ہوگا۔

مراتب کود کھھےگا۔ (مشکوۃ)

شہدا کے مراتب کود کھے کریے خواہش کر ہے گا کہ بار باراللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں

﴿ ١٣ ﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت ابن مسعودٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت
کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا ایک شخص دوسر ہے شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے حاضر ہوگا اور کیے گا اے میرے رب اس نے مجھے آل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کس معاملہ میں تو نے اس کوتل کیا تھا ایلنہ کرنا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہے میرے ایک اور عرض میں تو نے اس کوتل کیا تھا۔ کا میرا مقصدا س قبل سے تیری عزت کا بلند کرنا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہو میرے شخص کا ہاتھ پکڑ کرلائے گا اور عرض کرے گا اللہ کا سے کا میرا تھا لیہ کرنے گا تو نے اسے کس وجہ سے قبل کیا تھا یہ کرنے گا تو نے اسے کس وجہ سے قبل کیا تھا یہ عرض کرے گا فلاں شخص کی عزت کے شخط کیلئے قبل کیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا بیاس کیلئے ہے کہیں بیرقا تل گنا ہ کے ساتھ لوڈنا یا جائے گا۔ (اقیم بن میاد)

مطلب یہ ہے کہ جونل اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے کیا جائے گا وہ تو جہا دہیں شار ہوگا باتی قتل گناہ اور عذاب کا سبب ہوں گے جس طرح عبادات میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہو گااسی طرح معاملات میں سب سے پہلے خون کا سوال ہوگا۔

﴿ ١٣﴾ حضرت ابو ہر بڑ ہی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ شہدا ، اللہ تعالیٰ کے پاس عرش البی کے سامیہ میں یا قوت کے منبروں پر ہوں گے بیہ مشک کے ٹیلول پر بچھے ہوئے ہوئے ہوئے اس دن سوائے عرش البی کے کہیں سامیہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تم ہے اپنادعد ہ پورانہیں کیا شہدا ، کہیں گے اے رب تو نے وعدہ و فاکر دیا۔ (عقیلی)



### معاملات اوراس كےمتعلقات

﴿ ایک شخص تم بہالوگوں میں تھا جب اس کے پاس ملک الموت آیا تا کہ اس کی روح قبض کر ہے تو اس محص میں تھا جب اس کے پاس ملک الموت آیا تا کہ اس کی روح قبض کر ہے تو اس شخص ہے کہا گیا تو نے کوئی بھلا کام کیا ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں پھر کہا گیا اپنے اعمال پرغور کر اس نے کہا مجھے خبر نہیں صرف آئی بات تو مجھے یا د ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ تنج کیا کرتا تھا اور تنگدست مقروض کو معاف کر دیا کرتا تھا ۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ (بخاری)

مسلّم کی روایت میں ہےاللہ تعالیٰ نے فر مایا معاف کرنے اور درگذر کرے کا میں زیادہ اہل ہوں اس میرے بندے ہے درگذر کرو۔

مطلب ہیہ ہے کہ ہمارے غریب اور مفلس بندوں سے بیدورگذر کیا کرتا تھا ہم اس سے درگذر کرتے ہیں۔

عام د کانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ گا مک کو دھوکا دینے کی غرض ہے جھوٹی قسم کھایا کرتے ہیں عصر کی نماز کے بعد کا ذکر اس داسطے کیا کہ بیدوفت کا روبار کے ساتھ خاص ہے۔ زاید پانی سے مرادوہ پانی ہے جوموسم برسات ہیں عام طور پر جنگل کے گڑھوں ہیں جمع

ہوجا تا ہےاور برسات کے بعدلوگ اسے کھیتوں یا مویشیوں کیلئے استعمال کرتے ہیں۔اس پانی سے اپنا کام نکال کر دوسروں کوموقعہ دینا جا ہئے کیوں کہ بیقدرتی پانی ہے اس میں کسی کی محنت ومشقت کو دخل نہیں جو مخص اس پر بلاکسی حق کے قبضہ کرے گاوہ قیامت میں خدا کے فضل ہے محروم رہے گا۔

﴿ ٣﴾ ﴿ مَا الله مَن مَن الله مِريةٌ فرماتے میں ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے دوشر یکوں میں تیسراشر یک میں ہوتا ہوں بشرطیکہ ایک شریک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں اور شیطان آجا تا ہے ۔ (ابوداؤذرزین)

کاروبار میں دوآ دمی شریک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوجاتا ہوں مگر جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں علیحدہ ہوجاتا ہوں رزین کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ اور شیطان آ جاتا ہے یعنی ابوداؤ دہیں شیطان کا ذکر نہیں ہے۔

روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی اچھا کہ ایک گخص نے کوئی اچھا کہ ایک شخص نے کوئی اچھا کمل نہیں کیا تھا صرف لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور جب اپنے آ دمی کو تھا ہے کہا کہ بھیجا کرتا تھا تو اس کو یہ مدایت کردیا کرتا تھا کہ جوآ سانی ہے وصول ہو جائے وہ لے لیہ جب و اور جس کی وصولی ہواس کو چھوڑ دیجیو اور درگز رکیہ جیدو شایداللہ تعالی ہم ہے کہی درگز رکر ہے ہیں جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ تعالی نے فرمایا تو نے کوئی نیک

عمل کیا ہے اس نے عرض کیا ہیں نے کوئی نیک کام نہیں کیا' البتہ میر اایک لڑکا ملازم تھا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا کہ جس کوادا کرتا آ سان ہواس سے لئے بھیجنا تھا تو کہد دیا کرتا تھا کہ جس کوادا کرتا آ سان ہواس سے نے لید جیو اور تنگدست سے درگذر کر دیجو شایداللہ ہم ہے بھی درگذر کر سے اللہ تعالی نے فر مایا ہیں نے تجھ سے درگز رکیا۔ (نسانی ابن حبان حاکم ابوقیم) چونکہ قرض دے کر قرض کی وصول یا بی ہیں نرم برتا و کرنے کا عادی تھا اس لئے اللہ تعالی نے اس بندے سے درگز رفر مادیا بیدروایت نمبرا میں گزرچکی ہے۔



علماور بالمعروف

﴿ اِللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ تَعَالَمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

مطلب بیہ ہے کہ خود تو گناہ نہیں کرتا تھالیکن گناہوں پر بھی ناراضنگی کا اظہار بھی نہیں کرتا تھااور گناہ گاروں کو گناہ ہے منع نہیں کرتا تھا۔ سے نیک ہاتا کہ معرت عائشہ نی کریم کے سے روایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک ہاتا ہے۔ نیک ہاتا ہے ہیں کہ اللہ کہ واور ہیں تم کونہ دوں اور تم مجھ سے طلب کرواور ہیں تم کونہ دوں اور تم مجھ سے طلب کرواور ہیں تم ہاری مددنہ کروں ۔ (دیلی)

مطلب بیت کدامر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرتے رہوکہیں ایسانہ ہوکہاں کام
کوچھوڑ دینے کی وجہ ہے ہیں تم سے ناراض ہوجاؤں اور تمہاری درخواست پر توجہ نہ کروں۔
﴿ ٣﴾ ۔ . . . نقلبہ بن حکم نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کی غرض ہے جب کری برجلو وقتن ہوگا تو علماء ہے فرمائے گا کہ میں نے تم کواپنا علم اور اپنا حکم صرف ای لئے عطافر مایا تھا کہ میر اارادہ بیتھا کہ تمہاری مغفرت کروں خواہ تم کی حالت بربھی ہواور مجھے بچھ پرواہ نیس۔ (طبرانی)

لیعنی تمہاری خطاوں برتم سے مواخذہ کئے بغیر محض علم کی برکت ہے کہ کو بخشد ول تو مجھے اس مغفرت برکسی کی بروانہیں یعنی مجھ سے کوئی پو چھنے والانہیں ۔

﴿ ۵﴾ .....حضرت جابر نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں اللہ تعالی قیامت میں فر مائے گاا ہے جماعت علماء میں نے تم کوئلم اس غرض ہے دیا تھا تا کہ وہ تعلق طاہر کروں جو مجھ کوتمہارے ساتھ ہے کھڑے ہوجاؤ میں نے تہاری مغفرت کردی۔ (تغیب) یعنی علم عطا کرنے کی وجہ بیتھی کہ اس مخصوص تعلق کا اظہار ہو جو جھ کوعلماء کے

- C BV



#### ادب

﴿ الله معرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ جب اللہ تقالی نے آ دم کو پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونگی تو ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہااً کے مُدُلِلْہ ۔ آ دم نے اللہ تقالی کے حکم سے اللہ تقالی کی حمد کی خدا تعالی نے جواب میں فر مایا یَو حَمَدُ اللّٰه یا آ دم! الله تجھ پر رحم کرے اے آ دم تم فرشتوں کی جماعت جونیشی

ہاں کے پاس جاؤاور جاکر کہوں اَلسَّلامُ عَلَیْکُم ُ فرشتوں نے جواب میں کہاؤ عَلَیْکُمُ السَّلامُ وَلَیْکُمُ السَّلامُ عَلَیْکُمُ السَّلامُ وَرَخِهِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لیعنی ملا قات کے وقت ایک دوسرے کوسلام علیک کیا کریں۔

﴿ ٢﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ وَمَرَى وَايت مِن بِهِ الله تعالَىٰ نِي آور وَ الله تعالَىٰ نِي الله معالَىٰ الله و الله تعالَىٰ الله و الله و

پہلے لوگوں کا قدنسبتاً بڑا ہوتا تھا اس کوساٹھ ذراع ہے تعبیر کیا ہے ذراع نصف

ہاتھ کا ہوتا ہے۔

و این کریم بھی نے کہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا نبی کریم بھی نے کہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا نبی کریم بھی نے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جس شخص نے ہا وجود قد رت کے خریعی شراب کوترک کر دیا تو ہیں اس کو خطیر ۃ القدس ( نظیرۃ القدس ایک خاص مقام کا نام ہے جہاں اہل جندی مبمانی ہوگی ) سے بلا وُ نگا اور جس شخص نے ہا وجود قدرت کے رہیٹی لباس ترک کیا تو ہیں اس کو خطیرہ القدس ہیں کیٹر سے یہناوں گا۔ (بزاز)

رہم کے سعید بن مسید سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا ہے وہ فرمات کے حضرت ابراہیم خلیل الرحمان لوگوں میں سے پہلے ہیں جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی اور جنہوں نے ختنہ کیا اورلوگوں میں سے پہلے ہیں جنہوں نے مونچیس اورلیس کتر وائی اورلوگوں میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے بروھا یا دیموں نے مونچیس اورلیس کتر وائی اورلوگوں میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے بروھا یا دیکھا انہوں نے عرض کیا اے دب بریا ہے؟ فرمایا بیدوقار اور بزرگی کا سبب ہانہوں نے

كەاپەرب ميرے وقاريس زيادتى سيجئے .. (مالك)

حضرت ابراہیم ان کاموں میں پہلے بزرگ ہیں جنہوں نےمہمان نوازی ٔ ختنہ اورموچیس کتر وانے کی رسم ادا کی بڑھائے کو وقارفر مایا کیوں کہ بڑھایالہوولعب اورمعاصی ہے بازرکھتا ہے۔

﴿ 4﴾ ....حضرت ابوا مامیاً ہے روایت ہے نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھے کوتمام عالموں کے واسطے رحمت کا سبب اور تمام عالموں کے واسطے ہدایت کا سبب بنا کر بھیجا ہےاور میرے رب نے جھے کو بیتھم دیا ہے کہ میں مزامیر اور باجوں کومٹا دوں اور جھے کو تھم دیا ہے کہ بتوں اور چلیبیا وُں اور جا ہلیت کی با توں کومٹاووں اور میر ے رب نے اپنی عز ت کی تشم کھا کریہ بات کہی ہے کہ میرے ہندوں ہے کوئی بندہ اگر ایک گھونٹ بھی شراب کا پینے گا تو اس کواس کی مثل دوز خیوں کی پیپ پلاؤں گا اور جو مخض شراب کومیری وجداورمیرے خوف سے ترک کرد ہے گا تو اس کو یا کیزہ حوضوں سے بلا وٰں گالیعنی شراب طہور۔ (احمہ) ﴿٢﴾ ﴿ حضرت ابو ہر رہ تبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہےان سے بڑھ کرکون ظالم ہوسکتا ہے جومیری پیدائش کی مانند بناتے ہیں وواگر بنا سکتے

جیں تو ایک چیونی یا ایک دانه یا ایک جو بنا کر دکھا تھیں۔( بغاری )

مطلب یہ ہے کہ تصور بناتے ہیں اگر بنانا جاہتے ہیں تؤکسی چیز کو پیدا کر کے دکھا نمیں ہم نے ذرہ کا ترجمہ چیونٹی کر دیا ہے۔



## تواضع ' تكبر 'ظلم اورصله رخي!

﴿ ﴾ ....حضرت عمر بن الخطابٌ ہے مرفوعاً روایت ہے اللہ تعالیٰ قرما تا ہے کہ جس شخص نے میرے لئے تواضع کی حضرت عمرؓ نے اپنی شخصلی نیچی کر کے دکھائی میں اس کو بلند كرتابول چراني شيكي كوآسان كي طرف كرك او نيجا كيااور كهااس طرح - (احد بزاز) . لیمنی جومیرے لئے تو اضع کرتا ہے میں اس کا مرتبہ بلند کرتا ہوں حضرت عمر جب اس روایت کو بیان کرتے ہے تھے تو تو اضع کے الفاظ کے ساتھ اپنی ہتھیلی کو جھکاتے جھکاتے زمین سے قریب کر دیا کرتے تھے اور جب بلندی کا ذکر کرتے تھے تو ہتھیلی کا رخ آسان کی طرف بلیٹ کراونچا کر دیا کرتے تھے۔ آ

مطلب بیرتھا کہ اس طرح جو محض جھکتا ہے خدائے تعالیٰ اس کو اس طرح او نیجا کردیتا ہے۔

﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ كَاللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ كُرِيمِ ﴿ ٢﴾ ﴿ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن كَاللَّهُ تَعَالَىٰ نِهِ مِنْ مِنْ مِنْ كَى بِهِ كَهَاسَ قَدَرَتُواضِعَ انْتَنِيارَكُرُوكَهُ وَفَى كَسَى رِفْخر نَهُ كَرِي اور نَهُ كُونَى كَسَى يَظْلُم كَرِي - (الاتحاف السدِ)

ر این حیارت ابوسعیداورابو ہریرہ ووٹوں نی کریم وظامے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قر ما تا ہے عزت میری بنچ کی جا دراور کبریائی میری او پر کی جا در ہے جوفض ان جا دروں میں جھے ہے کھیٹیا تانی کرے کا میں اس کوعذاب کروں گا۔ (مسلم)

ان جا دروں میں جھے سے کھیٹیا تانی کرے کا میں اس کوعذاب کروں گا۔ (مسلم)

یعنی بید دونوں میری مخصوص صفتیں ہیں جوان کوافقیار کرے گا وہ عذاب کا ستحق ہوگا۔

او پر کی دوجا دریں ہیں جوفعی ان میں چھینا جھٹی کرے گا میں اس کو آگے میں ڈال دوں گا۔

او پر کی دوجا دریں ہیں جوفعی ان میں چھینا جھٹی کرے گا میں اس کو آگے۔ میں ڈال دوں گا۔

(ابن حبان)

حقوی الرحمٰن کے الفاظ سے ذکر کیا ہے بینی جب خلقت کو پیدا کیا تو رحم بیعنی رشتہ نانہ فریا دی بن کر کھڑ اہوا۔

﴿٢﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ابو ہر بریا فر ماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے رحم بعنی رشتہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے مشتق ہے پس اللہ تعالیٰ نے رحم کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا ہے جو بچھ کو ملائے گااس کو میں اپنی رحمت سے ملاؤں گااور جو بچھ کوقطع کرے گا میں س کو قطع کروں گا۔ (بخاری)

ے جیں میں نے نبی کریم ﷺ ہے ۔۔۔ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ ہے سنا ہے آپ فرماتے ہیں کداللہ تعالیٰ فرما تا ہے ہیں اللہ ہوں میں رحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اوراس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے جس نے اس کوملا یا اس کومیں ملاؤں گا جس نے اس کوملا یا اس کومیں ملاؤں گا جس نے اس کوتو ژامیں اس سے تو ژوں گا۔ (ابوداؤد)

لعيني علاقه رحمت

﴿ ٨ ﴾ ... حضرت ابن عباس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ہیں اس شخص کی نماز کو قبول کرتا ہوں جومیر کی عظمت کے مقابلہ ہیں تواضع کرتا ہے اور میری مخلوق کے مقابلہ ہیں بڑائی اور بلندی نہیں ظاہر کرتا ہے اور کوئی رات الی نہیں گزارتا جس ہیں وہ گناہ پر اصرار کرنے والا ہواور کسی دن میرے ذکر کوقطع نہ کرتا ہو مسکین مسافر اور بیوہ پر رحم کرتا ہے اور مصیبت زدہ پر رحم کرتا ہے یہ وہ مخص ہے جس کا نور آفاب کے نور کی مثل ہے ہیں اس شخص کی اپنی عزت کے وامنوں میں حفاظت کرتا ہوں اور میرے فرشتے اس کی حفاظت کرتا ہوں اور میرے اور غصہ اور جہالت کے وقت اس میں حلم پیدا کردیتا ہوں اس کی مثال میری مخلوق میں ایس کے اور غصہ اور جہالت کے وقت اس میں حلم پیدا کردیتا ہوں اس کی مثال میری مخلوق میں ایس کے وقت اس میں جنت الفردوس کی ۔ (براز)

لیعنی اس کامخلوق میں بردا درجہ ہوتا ہے۔

9﴾ ۔۔۔۔۔حضرت علیٰ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرا غصہ اس شخص پر بہت ہوتا ہے جو ایسے آ دمی پرظلم کرتا ہے جس کا میر ہے سوا کوئی مدد کرنے والانہیں ہوتا۔ (طرانی فی الکبیر) یعنی ہے وارث جس کا ظاہر میں کوئی حمایتی نہ ہو۔

﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ مَا مِنْ مِنْ مَا مِقُو تعالیٰ فر ما تا ہے میں ہی تمام قو تو ں کا ما لک ہوں جو شخص دونوں جہاں میں عزت چاہتا ہے اس کوغالب اور قوی ترکی فر ما نبر داری کرنی چاہئے۔ (خطیب بغدادی)

علمین بلندمقام کا نام ہے۔

﴿ ١٣﴾ ﴿ ﴿ ١٣﴾ ﴿ ﴿ اللهِ عَلَى الوامامة ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

لیعنی تکبر کاخوگرانجام کارنافر مانوں اور سرکشوں میں لکھدیا جاتا ہے۔
﴿ ١٣﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴿ الله تعالیٰ فرما تاہے اب کا طب تو ایک شخص کے خلاف اس لئے بدوعا کرتا ہے کہ تو نے اس برظلم کیا ہے جب ایسا موقعہ ہوتا ہے تو میں اگر چاہتا ہوں تیری دعا بھی قبول کر لیتا ہوں اور تیرے خلاف کی بدعا بھی تیرے خلاف قبول کر لیتا ہوں اور تیرے خلاف کی بدعا بھی تیرے خلاف قبول کر لیتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو تم دونوں کو قیامت تک کے لئے مؤ خرکردوں اور قیامت میں اپنی وسعت عفوسے دونوں کے ساتھ معاملہ کروں۔ (عالم) مؤخر کردوں اور قیامت بر موقوف ہے دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات کروں ایک کودوس ہے کوئی ایک بات کروں۔

﴿ ۱۵﴾ ۔۔۔۔ حضرت ابن عبال نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے رشتہ ناتہ والوں کے ساتھ میل جول رکھا کرو۔ یہ چیز دنیا میں تم کومضبوط کرنے والی ہے اور آخرت میں تمہارے لئے بہتر ہے۔ (عبد بن حمید)

﴿۱۱﴾ حضرت ابو ہریرہ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گاہیں نے جس چیز کاتم کو امر کیا تھا اور جس چیز کاتم ہے عبد لیا تھا اس کو تم نے ضائع کردیا اور تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا آج میں اپنے نسب کو بلند کروں گا اور تم ہارے نسبوں کو بلند کروں گا اور تم ہارے نسبوں کو پست کردوں گا۔ متی اور پر ہیزگار لوگ کہاں ہیں۔ بیشک اللہ کے نزدیک وہی شریف ہے جوتم میں سے پر ہیزگار ہے۔ (بیلیّ)

یں کہ جب کسی کہ جب کسی کہ جب کسی کے جب کسی کہ اور دوایت کرتے ہیں کہ جب کسی ہند ہے پڑتا کہ جب کسی ہند ہے پڑتا کہ اور وہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی فخص اس مظلوم کا مددگار ہوتا ہے اور وہ آ سان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ نعالی کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اے ہند ہیں حاضر ہوں اور میں تیری مدوکروں گا۔ بید مدوجلدی ہویا کسی قدرتا خیر ہے ہو۔ (دیمی)



### امت محمر بيلي صاحبها التحية والسلام كانواب

کیوں کر ہوگا جب ان کوعقل اور خل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ میں ان کواپے علم اور حلم سے خل دوں گا۔ ( بہتی فی شعبالا بیان )

یعنی برداشت کی طافت میں عطا کروں گا ورنہ پریشانی میں عقل کہاں ٹھکانے سے۔

مطلب بیہ ہے کہ دونوں باتیں منظور کر لی گئیں عام امت کو قحط ہے بھی محفوظ رکھا جائے گا اور عام امت پر دشمن کو بھی مسلط نہ کیا جائے گا خواہ روئے زمین کی تمام قومیں اس امر کی خواہش کریں اور جمع ہوجا کیں۔

عصر کے دفت تک ایک ایک ایک قیراط پر کام کرے تو نصاری نے دو پہر سے لے کرعصر کے دفت تک ایک ایک قیراط پر کام کیا پھراس نے کہا کون ہے جوعرص سے مغرب تک دودو قیراط پینی دگئی قیراط پر کام کر سے سوخر دار ہو کہتم وہ ہوجنہوں نے عصر سے مغرب تک دودو قیراط پینی دگئی مزدوری پر کام کیا آگاہ ہو! تم کودو ہراا جرعطا ہوگا اس پر یہودونصاری بگڑ گئے ادرانہوں نے کہا ہمارا کام زیادہ اور مزدوری کم تو اللہ تعالی نے فر مایا کیا ہیں نے تمہارے مقررہ اور طے شدہ حق ہیں کوئی ناانصافی اور ظلم کیا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں تو حضرت رب العزت نے فر مایا پھر تنہیں تو حضرت رب العزت نے فر مایا پھر تنہیں کیا اعتراض ہے وہ میرافضل ہے جا ہے جس کوزیادہ و بیدوں۔ (بخاری) فر مایا پھر تنہیں کیا امت کی عمریں کھی پہلی امتوں کے مقابلہ میں کم بیں اس لئے عصر سے مغرب تک کی مثال فر مائی عمریں کم بیں گرا جرزیادہ ہے۔

الخمدلله على احسابه وقضله

﴿ ٢ ﴾ .... حضرت الو ہر برع نی کریم اللہ ہور ایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے میرابندہ مومن جھے اپ بعض فرشتوں سے زیادہ مجبوب ہے۔ (جامع صغیر)
﴿ ٤ ﴾ .... حضرت کعب فرماتے ہیں ہم نے تو رات میں لکھا ہوا دیکھا ہے مجمد رسول اللہ ہے ہیں ہے ہیں نہ تحت زبان ہیں اور نہ تحت دل وہ کسی برائی کے بدلے میں برائی ہیں ہرائی ہی جواب میں ان کے عام عادت معافی اور بخشش کی ہوگی ان کی پیدائش کی جگہ مرائی کے جواب میں ان کے عام عادت معافی اور بخشش کی ہوگی ان کی بیدائش کی جگہ مکہ اور ان کی ہجرت کا مقام طیب ہوگا ان کی سلطنت شام بیس ہوگی ان کی امت تعریف کرنے والی ہوگی جواللہ تعالیٰ کی خوثی اور رخی دونوں میں تعریف کرے گی ان کی امت جب کی وادی اور نشیب میں داخل ہوگی تو الحمد للہ ہے گی اور جب کی وادی اور خوش ہوگی تو اللہ انہوگی تو اللہ انہوگی تو اللہ انہوگی تو اللہ انہوگی ہو کہ وضو میں اپنے جسم کے اطراف دھو کی ان کی ازار خون سے ازار مخذوں سے اور نجی نصف بنڈ کی تک ہوگی۔ وضو میں اپنے جسم کے اطراف دھو کیں گئی ان کی حالت کی ان کی حالت کی ان کی تعنی امت محمد سے کی مالت کی بان میں ایک ہیکی می آ واز ہوا کرتی ہیں مت محمد سے کی رات میں ایک ہیکی می آ واز ہوا کہ تی ہوگی ہے شہد کی حالت کی بان کی آ واز ہوا کرتی ہے۔ (مماع)

تورات میں نبی کریم ﷺ کے متعلق جوپیٹین گوئی ہے اس میں آپ کا امت کے بھی بعض اوصاف ذکر کئے گئے ہیں بینی آفاب کی رعایت کریں گے چونکہ ان کی نماز کے اوقات آفاب کی گئے ہیں بینی آفاب کی رعایت کریں گے چونکہ ان کی نماز کے اوقات آفاب کی گردش پر نگاہ رکھیں گے وضو میں جسم کے اطراف دھوئیں گئے بینی ہاتھ پاؤں منہ وغیرہ جس طرح نماز میں ایک سے ایک ملکر کھڑے ہوتے ہیں اس طرح میدان جہاد میں بھی ان کی صف ہوگی رات کی آواز سے مراد تنجد کی نماز اور شب کی گریدوزاری ہے ملک شام کی سلطنت سے مطلب یہ ہے کہ ابتدائی حکومت اور سلطنت کا مرکز ملک شام میں قائم ہوگا۔

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ معنرت ام ہائی نبی کریم ہے روایت کرتی ہیں ایک پکارنے والا پکارے گا اے اہل تو حید آپس میں ایک دوسرے کومعاف کردواور اس کا بدلہ میرے ذہبے ہے۔ (طبرانی)

یعنی اگر کوئی ا پناحق معاف کر دے گا تو میں اس کوثو اب دوں گا۔



انبياء عليهم الصلوة والسلام كاذكر

﴿ الله مستحضرت جابر من اویت ہے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے جب اللہ تعالیٰ نے آ دم اوران کی ذریت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا اے رب تو نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے یہ مخلوق کو پیدا کیا ہے یہ مخلوق کھائے گی چیئے گی نکاح کرے گی سوار ہوگی تو اے خداان کیلئے صرف دنیا ہی کردے اور ہمارے گئے صرف آخرت کردے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور جس میں میں نے اپنی روح پھونگی ہے اس مخلوق کو اس مخلوق کی اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور جس میں میں نے اپنی روح پھونگی ہے اس مخلوق کو اس مخلوق کی

ش نہیں کروں گا جن کو میں نے کہا ہووہ ہوگئی۔( پیلی )

یعنی فرشتوں نے جب دیکھا کہانسان کھانے چینے وغیرہ کامختاج ہے تو اس تقسیم کا مطالبہ کیا' اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرافت کا ان پراظہار کیا کہ اس کومیں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے بیعنی صفت جلال و جمال دونوں کا مظہر ہے پھراس میں اپنی روح پھونکی ہے بعنی اپنی خاص صفات ہے اس کوممتاز کیا ہے ہی آخرت اور دنیا دونوں کا حقدار ہے اور تم عام مخلوق کی طرح لفظ کن ہے پیدا ہوئے ہو کہ جب ہم نے کہا کن فکان یعنی پیدا ہووہ ہوگئی۔ ﴿٢﴾ حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم اللہ نے قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام بلائے جائیں گے اور ان سے دریافت کیا جائے گاتم نے میرے احکام پہنچائے وہ عرض کریں گے ہاں اے دب چھران کی امت ہے سوال کیا جائے گاتم کومیرے احکام ہنچے وہ کہیں ہے ہمارے یاس تو کوئی پیغیبرنہیں آیا پھر حضرت نوع سے کہا جائے گاتمہارے گواہ کون لوگ ہیں' وہ کہیں گے محمد ﷺ اوران کی امت پھر فر مایا نبی کریم ﷺ نے تم بلائے جاؤ گ اور تم اس بات کی شہادت دو کے کہ بیٹک حضرت نوخ نے تیرا پیغام تیرے بندوں کو پہنچایا تھا' پھرآپ نے بیآیت پڑھی وَ کَذَلِک جَعَلُنگُمُ أُمَّةً وَسِطَالِتَكُونُوا شُهَدَآ ءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِينَدًا ( بَنارى )

( بعنی تم کوہم نے است عادلہ بنایا ہے تا کہتم لوگوں پرشہادت دے سکواور تمبیاری تو ثیق اور صدافت پر رسول کواہ ہو )مطلب میہ ہے کہ چونکہ قران میں حضرت نوٹے کا ذکر ہے اور ان کی تبلیغ کی تفصیل ہےاس کئے مسلمان حضرت نوخ کے حق میں گواہی ویں گے اور پیغمبر علیہ الصلو ۃ ولسلام اپنی امت کی صدافت پرشہادت دیں گے۔

﴿ ٣ ﴾ .... حضرت ابو ہر رہ ہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ہے ایک ون حضرت ابوب علیہ السلام بر ہند عسل کر رہے تھے اس حالت میں ان پرسونے کی ٹڈیا ل گرنے لگیں حضرت ابوب علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کواپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے پس حضرت ابوٹ کے رہے نے ان کو یکارا اے ابوب کیا میں نے تم کواس چیز سے جوتم انایا حضرت ایوٹ نے عرض کیا' کیکن آپ کی عطا اور

ئى كېيىل ہول يه ( بخاری )

لیعنی باوجودسب کچھءطا کردیئے کے پھراگر آپ اور دیں تو آپ کی عطاہے کس طرح بے نیاز ہوسکتا ہوں۔

حضرت موک "کا غصہ تو مشہور ہی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء ملک الموت انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور وہ بہیں شمجھے کہ بید ملک الموت ہیں اس لئے انہوں نے ایک طمانچہ مار دیا آئے کھے کولوٹا دیا بعنی جوآ کھ حضرت موک" کے طمانچہ مار دیا "آ کھے کولوٹا دیا بعنی جوآ کھ حضرت موک" کے طمانچہ مار نے پھوٹی تھی وہ صحیح ہوگی 'پھر پھینکنے کی مقدار سے فاصلہ بنایا کہ ایک آ دمی پھر پھینکے تو جتنی دور وہ پھر جاکر بڑے اسلہ بنایا کہ ایک آدمی پھر پھینکے تو جتنی دور وہ پھر جاکر بڑے اسلے ہی فاصلہ بر پہنچا دیجئے ۔

﴿ ﴾ .....حضرت الوہريرة كہتے ہیں كہ نبى كريم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے كہ چیونی نے نبیوں میں سے كسى نبى كوكاٹ لیا تھا'اس نبی نے تھم دیا اور تمام چیونئیاں جلوادی كئیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی كی طرف وحی بجبجی كہم نے ایک چیونی کے كاشنے پر ایک ایسی مخلوق كوجلوا ڈوالا'جوخداكی پاكی بیان كیا كرتی ہے۔ (ہناری)

یعنی ایک چیونی کے کا شخ پر وہاں جس قدر چیونٹیاں تھیں ان کوجلوا دیا۔ اللہ

تعالیٰ نے فرمایا چیونٹیاں ہماری شبیع کرتی ہیں تم نے ایک الیں مخلوق کو بے گناہ کیوں سزادی جوذ کرالنی کیا کرتی ہے۔

﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ ﴿ الله تعالى الله الله تعالى عند الله تعالى الله تعا

دارمی نے اس روایت کوعبداللہ بن سلام سے نقل کیا ہے۔ شاہد کا مطلب ہیہ ہے کہ اپنی امت کے حق میں گواہ ہوں گئے مبشر خوشخبری دینے والے نفر برڈ رانے والے نبی کر کیم ﷺ کی تقریباً ہیں وصفات ہیں جوقر آن اور تو رات دونوں میں یکسال ہیں۔

میں بلند آواز ہے بولنے والا بخش اور بری ضع رکھنے والا اور نہ بیبود و گوہوگا۔ ( پہتی )

لینی پچاس نمازوں کی تعداد کم کرکے پانچ کردی اور ثواب چونکہ پچاس کار ہااس لئے جوفرض کیا تھاوہ بھی یورا ہو گیا۔

﴿ الله ﴿ معراح البي معرت البي معرت الن روايت كرتے بيں كه نبى كريم ﴿ الله الله والله ﴿ الله والله والله ﴿ الله والله والل

پڑھیں پھر میں نکلاحضرت جبرئیل نے دو برتن میر ہےرو بروپیش کئے ایک میں وود ھاتھااور ا یک میں شراب تھی میں نے دودھ کا برتن اختیار کرلیا حضرت جبر میل نے فر مایا آپ نے فطرت کو اختیار کیا پھر ہم آ سان کی طرف بلند ہوئے ای حدیث میں مختلف آ سانوں پر جانے اور مختلف پیغیروں سے ملاقات کا ذکر ہے ساتویں آسان پر حضرت ابراہیم کی ملاقات کا ذکر ہے ای روایت میں سدر قائمنٹی کا ذکر کرتے ہوئے آیے نے فر مایا خدا کی مخلوق میں کوئی ابیانہیں ہے جوسدرۃ اثنتہی کی خو بیاں بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ پھر آ پ نے فر مایا میری جانب وحی کی گئی جو بچیجی کی گئی اور مجھ پر ہررات اور دن میں بچاس نمازیں فرض کی تنئیں جب میں واپس ہوا تو حصرت مویٰ تھ کے پاس پہنچا' انہوں نے فر مایا آ پ کے رب نے آ پ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا ہر رات دن میں بجاس نمازیں انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائے اور ان نمازوں میں تخفیف کی درخواست سيجيئة آپ كى امت اس قدرطافت نہيں ركھتى ميں بنى اسرائيل كوآ ز ماچكا ہوں نبى كريم الله فرماتے ہيں ميں واپس كيا اور ميں نے عرض كيا يارب ميري امت ير تخفيف ليجي ا میری درخواست پریانج نمازی کم کردی گئیں حضرت موی ایس واپس آیا اور میں نے کہا یا نچ نمازیں کم کر دی گئیں حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری امت اس کی بھی طافت نہیں رکھتی اپنے رہ کے یاس واپس جائیئے اور کمی کی ورخواست سیجئے پس میں حضرت موتیٰ اورا پنے رب کے مامین آتا جاتار ہا یہاں تک کدانند تعالیٰ نے فر مایا اے محمد ﷺ ہر رات اور دن میں یا کچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کا دس گنا نواب ہے تو یہ بچاس ہو گئیں جو خص کسی نیکی کا ارا دہ کرتا ہے تو ایک نیکی اس کے نامہ ُ اعمال میں لکھدی جاتی ہے خواہ وہ اس کو نہ کرے اور اگر اراد ہ کے ساتھ کرمھی لیتا ہے تو اس کیلئے دس نیکیا ل کھی جاتی جیں ٔ اور جو خص بدی کا اراد ہ کرتا ہے کیکن وہ بدی اس سے واقع نہیں ہوئی تو اس کے نامہ ّ اعمال میں کوئی گناہ بیں لکھا جاتا اور اگروہ اس بدی کوجس کا ارادہ اس نے کیا تھا کرگز رتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے میں اس حکم کے بعد پھرواپس آیا اور حضرت موی تک پہنجا اور ان کوخبر وی انہوں نے پھر مجھ ہے کہا کہ جائے اور کمی کی درخواست سیجئے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں میں نے کہائی ہار میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا یہاں تک کہ جھے کواس

ے حیااور شرم آھئی۔ (مسلم)

یعنی بار بارتخفیف کاسوال کرنے سے شرم آئی۔

﴿ ١٣﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴿ مُونَ تَبَعَلَمْ عَلَى اللهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل موكن كَ ياس آيا اور انہوں نے مجھ سے تخفیف کو کہا تو میں پھر حضرت حق کی جناب میں حاضر ہوا تو اللّٰد تعالٰی نے فر مایا بینمازیں تعداد میں پانچ میں اور اجروثو اب میں پچاس میں کیوں کہ میرے پاس بات بدلانہیں کرتی ۔ (بخاری مسلم)

یعن می تبدیل نہیں ہوتا ادا کرنے کے اعتبار سے اگر چہ پانچ نمازیں رہ کئیں لیکن

تواب میں اب بھی وہ پچاس ہیں۔

﴿ ١٣﴾ ....حضرت امام جعفراہے باپ امام محمد باقر ہے روایت کرتے ہیں کہ ا کی شخص قریش میں سے میرے والدا مام زین العابدین کے پاس آیا تو میرے والد نے اس ہے کہا کیا میں تم کورسول اللہ علاکی کوئی بات سناؤں اس نے کہا ہاں سنا ہے آ ب نے فرمایا جب نبی کریم علی بار ہوئے تو ان کی خدمت میں حضرت جبرئیل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہاا مے محمد اللہ محمد کواللہ تعالیٰ نے آپ کی اُس عزت وعظمت کے اعتبارے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے جوعزت وعظمت آپ کیلئے مخصوص ہے اور وہ آپ سے وہ بات دریافت کرتا ہے جس بات کووہ آپ ہے بھی زیادہ جانتا ہے وہ فر ما تا ہے تم اپنے کو کیسایا تے ہو۔ یعنی آپ کے مزاج کیے ہیں نبی کریم ﷺ نے جواب دیا اے جرئیل میں اپنے کو مغموم اور مکروب یا تا ہول پھر دوسرے دن حضرت جبر نمیل آئے اور آپ نے یہی جواب دیا کئم اور تکلیف میں جتلایا تا ہوں پھرتیسرے دن حضرت جبرئیل آئے اور آپ نے وہی جواب دیا کئم اور تکلیف میں یا تا ہوں حضرت جبر ٹیل کے ساتھ ایک فرشتہ آیا جس کا نام اساعیل تھا بیفرشتہ ایک لا کھ فرشتوں کا سردار تھا اور اس کے ماتحت ہرایک فرشتہ ایک ایک لا کھ فرشتوں کا سر دارتھا اور اس اساعیل فرشتے نے حاضری کی اجازت جا ہی آ پ نے اس كا حال وريافت كياحضرت جرمل نے عرض كيابيد ملك الموت ہے آ ب سے اجازت طلب كرتا ہاں نے بھى آپ سے بہلے كى فخص سے اجازت طلب نہيں كى اور نہ آپ ك بعد کسی ہے اجازت طلب کرے گا'نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس کواجازت دو سوجر کیل نے اس کو حاضری کی اجازت وی اس نے آپ کوسلام کیا ورعرض کیا اے محمہ بھٹا اللہ تعالیٰ نے جھہ کو بھیجا ہے اگر آپ جھے کو تھم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں توقیض کروں گا اوراگر آپ جھے کو تھم دیں کہ چھوڑ دوں تو میں چھوڑ دونگا۔ آپ نے فرمایا کیا میں جو تھم کروں گا تو وہ کی کرے گا ملک الموت نے عرض کیا ہاں جھے کو بہی تھم دیا گیا ہے اور بہی کہا گیا ہے کہ میں آپ کی فرمانبردای کروں امام زین العابدین فرماتے ہیں مضور بھٹا نے جرئیل کی طرف و یک المرائی نے مرش کیا اے محمد ملائل آپ کی طاقات کا مشاق ہے ہیں آپ نے مرض کیا اے محمد ملک الموت سے فرمایا تو جس کام کیلئے مقرر کیا گیا ہے اس کو پورا کر چنا نجی اس نے آپ کی ملک الموت سے فرمایا تو جس کام کیلئے مقرر کیا گیا ہے اس کو پورا کر چنا نجی اس نے آپ کی روح قبض کرلی۔ (جبنی فی شعیب الا ایمان)

بید دوایت طویل ہے گرہم نے حسب ضرورت مختصر کردی ہے مغموم اور کمروب اس غرض سے فر مایا کہ امت کی بخشش اور میر ہے بعد جو واقعات رونما ہونے والے ہیں ان کی وجہ سے غمز دہ ہول ۔۔

دائیں جانب اور بائیں جانب نظر ڈالے گاتو دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اس کو دوزخ نظر آئے گی۔

نی کریم اللے نے فرمایا آگ سے اپنے آپ کو بچاد کی شدہ وتو ایک کھور کا اکا واہی اسے اپنے آپ کو بچاد کی کھونہ وتو ایک کھور کا اکا واہی کی کو میسر شہوتو یا گیزہ کلام ہی کے ذریعہ آگ ہے بچنے کی کوشش کرے حضرت عدی بن حافظ فر اندے ہیں جس نے اپنی زندگی جس جیرہ سے قافلوں کو آتے میں اسے موالے خدا کے خوف دیکھوا کہ دو کھیر کا اور جس ان لوگول ہیں سے ہوں جنہوں نے کسری بن ہر مزکے خزانوں کو کے نیا اور اگرتم لوگ زندہ رہے تو حضرت ابوالقاسم الگائی وہ بات بھی پوری ہوتی دیکھو کے کہا اور اگرتم لوگ زندہ رہے تو حضرت ابوالقاسم الگائی وہ بات بھی پوری ہوتی دیکھو کے کہا کا ور اگرتم کو الدیکھی مال کے کر انگے گا اور کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ (بناری)

مطلب ہے کہ پھولوگوں نے مفلی اور بدائنی کی شکا ہت کی تھی اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ بید چند دن کی باتیں ہیں اسلام کی ترتی اور عروج کے ساتھ یہ باتیں ختم ہوجا میں گی حضرت عدی جواس روایت کے داوی ہیں وہ فرماتے ہیں بعض پیشین کو ئیاں تو حضور ہوگاکی میں نے و کھے لیں اور بعض جو جے گاد کھے لیے گا وائیں بائیس دوزخ نظر آ سے گی بینی جب جب قائم ہوجائے گی تو پھر ہر طرف عذاب کے سوااور کیا ہے باہمیز و کلام کا بید مطلب کر سبحان اللہ الحمد للہ بھر ت پڑھا کرویا یہ کہ نوگوں سے اچھی اور بھلی بات کیا کرو

مقام پر کھڑا ہوں گامیرے اس مرتبہ پر پہلے اور پچھلے غبطہ کریں گے۔ (داری)

کری پرنز ول اجلال کا مطلب ہیہ ہے کہ حضرت حق تعالیٰ اس دن کری پر سے تدبیرامور فرمائے گا کری عرش ہے چھوٹی ہے ہیبت النمی ہے کری کی جو حالت ہوگی اس کو چر چراہث تعبیر کیا ہے جیسے نئے بانگ یائے کباوے میں سے آ وازنگلتی ہے حضرت ابراہیم کے متعلق مشہور ہے کہ ان کوایک کا فر ہا دشاہ نے سز ادیتے وفت بر ہند کیا تھا اس لئے قیامت میں ان کوشرف لباس ہے مقدم کیا گیا ' پہلے اور پھیلے بینی مقام محمود عطا ہونے پر سب کو غبطہ وگا' اور سب اس کی خواہش کریں گئے کہ ہم کو میمر تنبہ حاصل ہوتا۔

﴿١٦﴾ ....حضرت ابوسعید خدری نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس جبر کمل نے آ کر مجھ ہے کہا کہ آپ کا رب فرما تا ہے کیا آپ کومعلوم ہے کہ آب کے ذکر کومیں نے کس طرح بلند کیا ہے میں نے کہا اللہ ہی جانتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا میرا ذکر نبیس کیا جاتا مگرآپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ (ابویعلی۔ابن حبان)

مثلاً اذ ان اورنماز میں یا کلمہ تو حید میں ۔

﴿ ٤١﴾ .....حضرت ابن عباس فرمات بين الله تعالى نے محمد ﷺ يروحي بيجي كه میں نے حضرت کیجیٰ بن زکر یا علیہ السلام کے بدلے میں ستر ہزار آ دمیوں کولل کیا تھا اور تیرے نوا ہے کے بدلے میں ستر ہزار آ دمیوں کواورستر ہزار کوئل کروں گا۔ (ماتم) لعنی حضرت کی کے مقتولین کے سے دو گئے۔

﴿١٨﴾ .....حضرت ابوامامه يحتمت بين ارشاد فرمايا رسول الله اللهاني كه مير ب رب نے میرے سامنے بیہ بات پیش کی تھی کہ وہ میرے لئے مکہ کی کنگریوں اور شکریزوں کو سونے کا کر دیے مگر میں نے عرض کیا اے رہنبیں میں تو ایک دن پہیٹ بھر کر کھا نا جا ہتا ہوں اور ایک دن بھوکا رہنا جا ہتا ہوں تا کہ جب بھوکا ہوں تو تیرے سامنے عاجزی کروں اور تخصو با دکروں اور جس دن سیر ہوں تو تیری حمد کروں اور تیراشکر بجالا وُں ۔ (احمد ترندی)

﴿١٩﴾....حضرت عبدالله بن عباس عدوايت ہے كه نبي كريم ﷺ ارشاد فر ماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حصرت آ دم سے فر مایا اے آ دم میں نے اپنی امانت آ سانوں اور زمینوں کے سامنے پیش کی تھی' سود ہ اس کونہیں اٹھا سکے کیاتم اس امانت کو اور جو پچھواس میں

ہےاٹھانے کو تیارہو؟

حضرت آدم نے عرض کیا مجھے اس کے اٹھانے سے کیا نفع ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگراٹھالیا تو اجردیا جائے گا اور اگر ضائع کر دیا تو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت آدم نے عرض کیا ہیں نے اس امانت کو اور جوا بچھاس میں ہے اٹھالیا۔ اس واقعہ کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزراصرف اتن دیر گئی جتنی عصر اور مغرب کے درمیانی وفت میں ہوتی ہے کہ ان کو جنت سے شیطان نے نکلوا دیا۔ (ابوائیخ)

امانت ہے مراد وہی امانت ہے جس کی طرف سور ہُ احزاب کے آخر میں اشار ہ کیا ہے کیعنی اپنی خواہش کے خلاف احکام الٰہی کی حفاظت۔

﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ الله تعالى نے فرمایا اے محمد ﷺ میں اس شخص کوآ مک کا عذاب ندر کروں گا جس کا نام تیرے نام پررکھا گیا ہو۔ (دیبی)

الله تعالیٰ نے حضرت موی سے ارشاد فر مایا عم جیساعمل کرو مے ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ (دیلی)

بینی حفرت کے توجہ دلانے سے معلوم ہوا کہ پہلے نبیوں سے تو مجھے بہت زیادہ دیا گیا ہاس لئے خیال ہوا کہ ناحق ہی سوال کیا۔ و ۲۳ کی سے براللہ بن حوالہ کے واسطے ہے ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ نی کریم کالئے نے فرمایا شام کو فطاب کر کے کیا فرمایا ہے مقام کو لازم پکڑوتم جانے ہواللہ تعالیٰ نے شام کو فطاب کر کے کیا فرمایا ہے اے شام تھے پر میرا ہاتھ ہے تو تمام شہروں میں سے میرا برگزیدہ ہے تھے میں اپنے برگزیدہ بندوں کو داخل کروں گا اے شام تو میر سے انتقام کی تکوار ہے اور میر سے عذاب کا کوڑا ہے تو جگہ بی اجتھے لوگوں کی ہے اور تیری بی طرف محشر ہوگا۔ (طبرانی ابن عماکر)

روایت طویل ہے ہم نے اس کو مختصر کر دیا ہے ملک شام کے بہت ہے فضائل حدیثوں میں آئے ہیں۔ان ہی فضائل کی جانب اس حدیث قدی میں بھی اشارہ ہے۔ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کاوہ قول نقل کیا ہے جس میں شام کو خطاب کیا ہے۔

﴿ ٢٢ ﴾.....حضرت ابوہرریا نبی کریم اللہ کی معراج کا ذکر کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ جب میں سدرة المنتمی پر پہنچا تو مجھ ہے کہا گیا بیسدرة المنتمی ہے مجھ ہے الله تعالیٰ نے وہاں چنجنے کے بعد فر مایا سوال کرو میں نے عرض کیا اللی آب نے حضرت ابراہیل کوفلیل بنایا اور آپ نے حضرت موک " کوکلام ہے نواز ااور آپ نے حضرت داؤڈ کو بہت بڑے سلطنت عطا فر مائی اورلو ہا ان کیلئے نرم کردیا۔اور پہاڑ ان کے سلئے مسخر کر دیتے۔حصرت سلیمان کو بہت بڑا ملک عطا فر مایا ان کیلئے جن 'انسان اورشیاطین اور ہوا کو مسخر کر دیا اوران کوابیا ملک عنایت کیا جوان کے بعد کسی کنبیں دیا گیا' معزت عیسی کوآپ نے تو ریت اور انجیل کاعلم دیاا تد ھے اور کوڑھیوں کوان کے ہاتھ سے شفادی ۔انکواوران کی ماں کو شیطان رجیم سے پناہ دی اور شیطان کوان دونوں پر کوئی راہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے آپ رہے اور ان صبیب بنایا تورات میں آپ کو حبیب الرحمان کے لقب سے یا د کیا آپ کوتمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر جمیجا آپ کی امت کواول و آخر کالقب دیا' اور آپ کی امت کیلئے ہرخطبہ میں شرط لگائی کہ کوئی خطبہ جائز نہ ہوگا جب تک اس خطبہ میں سیا شہادت نددی جائے کہ آپ میرے بندے اور آپ میرے رسول ﷺ بیں میں نے آپ کو پیدائش کے اعتبارے اول اور بعثت کے اعتبارے آخر کیا۔ میں نے آپ کو سیع مثانی مینی سورہ فاتحہ عطاکی جوآب ہے بہلے کی نبیس دی گئی اور میں نے آپ کوعرش کے خز انوں میں سے سور واقر و کی آخری آئیس عطا کیں جو آب سے پہلے کی نی کوئیس دیں اور میں نے

#### آپ کونبوت کی ابتداء کرنے والا اور نبوت کوختم کرنے والا بنایا۔ (خفاہ قاضی عیاض) خواتیم سورہ بقر لیعنی المَنَ المؤسُولُ ہے لے کرآ خرتک فیسن کا سنت

### رسول التدملي التدعليه وسلم كاصحاب كي فضيلت

ہدایت اور راہ پانے کیلئے تاروں کی بہترین مثال ہے۔

ولا کے ہیں کہ بی کریم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بی کریم ہوگانے بھی کو اور حضرت زبیراور مقداد گوا کیے خاص واقعہ کی تلاش میں بھیجا تھا چنانچہ ہم لوگ گئے اور جس جگہ کا آپ نے ہم کو پند بتایا تھا وہاں ہم کو ایک عورت کی ہم نے اس کو پکڑ لیا اور خط دریافت کیا تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے گر جب ہم نے کہا کہ یا تو خط ہم کو دیدے ورنہ ہم تیری تلاشی لیس کے اس وہم کی پراس نے اپنی چوٹی میں سے نکال کروہ خط دیا ہم اس خط کو واپس لے کر آگئے وہ خط حاطب بن بلتھہ کا تھا جو انہوں نے خفیہ طور پر مکہ کے کا فروں کو لکھا تھا نبی کریم ہوگا نے حاطب سے دریافت کیا ہے کیا محاملہ ہے انہوں نے کہا ماس کو لکھا تھا نبی کریم ہوگا نے حاطب سے دریافت کیا ہے کیا محاملہ ہے انہوں نے کہا ماس کو اس اللہ ہوں بیارہ ول اللہ ہوئی نیم کریم محاملہ میں جلدی کوئی فیصلہ نہ کھی واقعہ ہے کہ میں مکہ کا اصل بارسول اللہ ہوں بلکہ میں نے دہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن اوگوں نے باشندہ نہیں ہوں بلکہ میں نے دہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن اوگوں نے باشندہ نہیں ہوں بلکہ میں نے دہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن اوگوں نے باشندہ نہیں ہوں بلکہ میں نے دہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن اوگوں نے باشندہ نہیں ہوں بلکہ میں نے دہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن اوگوں نے باشندہ نہیں ہوں بلکہ میں نے دہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن اوگوں نے باشندہ نہیں ہوں بلکہ میں نے دہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن اور آپ کی ساتھ جن اور آپ کے ساتھ جن اور آپ کی سے ساتھ جن اور آپ کے ساتھ جن اور آپ کی سے ساتھ جن اور آپ کی ساتھ کی ساتھ

ہجرت کی ہے مکہ والوں ہے ان کی قرابت اور رشتہ داری ہے اور اسی بنا پر ان کے بیجے اور بولیں اور ان کے مال مکہ میں محفوظ ہیں اور چونکہ مکہ والوں سے میر ہے نسب کا کوئی تعلق خہیں ہے اس لئے میں نے بید خیال کیا کہ مکہ والوں پر پچھا حسان کردوں تا کہ اس احسان کی وجہ ہے وہ میر ہے اہل وعیال اور میر ہے مال کوشن دوسر ہے مہاجرین کے محفوظ رکھیں میں نے بیم خبری کئی کفریا ارتد او کی بنا پر نہیں کی تھی نبی کر می بھی نے فر مایا حاطب ہی محمولوا جازت و بیحت کے میم اس نے تمہارے سامن فی گول کردوں نبی کر می بھی نے فر مایا تھے خبر نہیں کہ حاطب بدر کے معر کے میں اس منافق کول کردوں نبی کر می بھی نے فر مایا تھے خبر نہیں کہ حاطب بدر کے معر کے میں شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر سے و کی جو جا ہے مل کرو میں کہ بدر میں شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اور ایک روایت میں ہے جو چا ہے مل کرو میں نے تمہاری مغفرت کردی ہے اس واقعہ کے اور ایک روایت میں ہے جو چا ہے مل کرو میں نے تمہاری مغفرت کردی ہے اس واقعہ کے بعد سورۂ متحنہ کی ابتدائی آ بیتیں نازل ہو کی کہا دائے ایمان والو جولوگ میر ہے اور تمہارے بعد سورۂ متحنہ کی ابتدائی آ بیتیں نازل ہو کیں کہا ہے ایمان والو جولوگ میر ہے اور تمہارے و شمن میں ان کودوست نہ بناؤ۔ (بخاری وسلم)

ہم نے روایت کو خضر کردیا ہے حاطب بن بلتعہ "نے مسلمانوں کے حالات کی مکہ کے کفار سے مخبری کرنی جاہی ہی اور خفیہ طور سے ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا تھا عرب کی عورتیں سر کے بالوں کو لیبیٹ کر جوڑا باندھ لیتی تھیں اس عورت نے وہ خط چٹے میں چھپالیا اور مکہ کوروانہ ہوئی نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالی نے بیرواقعہ بتادیا آپ نے فدکورہ بالا اصحاب کو روانہ کیا اور روضہ خاخ کا پہتہ بتایا کہ وہاں تم کو وہ عورت ملے گی چنانچہ ایسا ہی ہوار وضد خاخ یراس عورت کو پکڑلیا اور وہ خفیہ خط در بار رسالت میں چیش کرویا گیا۔

سے جھ کو چارشخصوں ہے جہت کرنے کا تھم دیا ہے اور فر مایا ہے دہ بھی ان چاروں کو دوست رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی سے بھی کو چارشخصوں ہے جہت کرنے کا تھم دیا ہے اور فر مایا ہے دہ بھی ان چاروں کو دوست رکھتا ہے کسی نے کہایارسول اللہ بھی ان کا نام بتا دیجئے آپ نے فر مایا ان چاروں میں ہے ایک علیٰ بیس آپ نے نمین مرتبہ حضرت علیٰ کا نام لیا پھر فر مایا ابوذر مقداد اور سلمان اللہ نے جھ کو ان بیس آپ نے حجت کرنے کا تھم دیا ہے اور جھ کو فہر دی ہے کہ وہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ (ترندی) سے حجت کرنے کا تھم دیا ہے اور جھ کو فہر دی ہے کہ وہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ (ترندی)

# 

فرا میں کو بڑھایا اور میرے پاس جس وہ تمام مال آپ کے پاس کے آون اللہ تعالی ارشاد فرا سے بھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی دولت و عزت عطا کی اور تجھ پر اللہ تعالی ہیں ہے اس میں ہے گا کو یا وہ بھی کو زندگی عطا کی دولت وعزت عطا کی اور تجھ پر انعام کیا سوتو نے اس کے مقابلہ میں کیا کیا این آ دم عرض کرے گا ہے دب میں نے مال جمع کیا اس کو بڑھایا اور میرے پاس جس قدر مال تھا اس کا اکثر حصہ چھوڑ آ یا ہوں۔ آپ جھے کو دنیا میں پھر بھیج و جیجئے تا کہ میں وہ تمام مال آپ کے پاس لے آؤں اللہ تعالی ارشاد فرمائے

گا جھے وہ دکھلا جوتو نے دنیا کی زندگی میں اپنے گئے آگے بھیجا تھا ابن آ دم پھر وہی عرض کرے گا اے رب میں نے مال جمع کیا اور اس کو بڑھایا اور جس قد رمیرے پاس تھا اس کا اکثر حصہ چھوڑ آیا ہوں جھے کو دو ہارہ دنیا میں بھیج دیجئے تا کہ وہ تمام مال آپ کے پاس لے آؤں کہی جب بیٹا بت ہوجائے گا کہ بندے نے کوئی بھلائی پہلے سے نہیں بھیجی ہے تو اس کو دوز خ میں بھیج کا تھم دیا جائے گا۔ (تر فدی نے روایت کی اور اس صدیث کو ضعیف بتایا) قیامت میں بندے سے ان احسانات وانعامات کا سوال ہوگا جو دنیا کی زندگی میں اس پر قیامت میں بندے سے ان احسانات وانعامات کا سوال ہوگا جو دنیا کی زندگی میں اس پر کیے گئے تھے۔ صدیث میں فدی بھیڑ کے بچ کے ساتھ تضییہ دینے سے مراد تحقیر دند کیل ہے دنیا میں چھوڑ آیا گر اللہ کے داستے میں خرج کرتا تو دہاں یا تا۔

﴿ ٣﴾ ﴾ ۔۔۔۔دعفرت ابو ہر ہر ہ نی کریم ﷺ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت ہیں فرمائے گاا ہے این آ دم کیا ہیں نے تھے کو گھوڑ ہے اونٹ نہیں عطا کیے ہے کیا تھے کو نکاح کیا تھے کو نکاح کیا تھے کو رقبل نہیں دیا تھا بندہ کیے گاا ہے رب نکاح کیا ہے اس کے گاا ہے رب بینک میسب کچھ دیا تھا ارشاد ہوگا چھران باتوں کاشکر میں کہاں ہے۔ ( ربینی شعب الایمان )

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔حضرت عبداللہ بن سلام کی روایت میں ہے کیا تو نے مجھ سے بہاری میں شام کی تعلق کے کیا تو نے اپنی قوم کی میں تندری نہیں طلب کی تھی اور میں نے بچھ کو صحت نہیں عطا کی تھی اور کیا تو نے اپنی قوم کی احتیابی طلب کی تھی اور میں نے تیرا نگاح اس سے نہیں کرادیا تھا۔ (ابواشیخ بیلی ) احتیابی بیلی جو تعلیم بیلی کرادیا تھا۔ (ابواشیخ بیلی ) لیکن جو تعلیم کی بیلی کرادیا تھا۔

و ۵ کا اللہ تعالیٰ کے فضل لیمنی مائم فرماتی ہیں نبی کریم کا کا کے ایک دن اپنی تقریر میں فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ کے فضل لیمنی سے خیرات کر کے اپنے کو بچاؤ ہو سکے تو ایک صماع سے یا میں سے خیرات کر کے اپنے مجود کے گئڑ ہے سے مم صماع سے یا میں میں جا یک مجود کے گئڑ ہے سے ملاقات کرنے والا ہے اور وہ اس سے کہنے والا ہے کیا ہیں سنی ہر ایک تخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہے اور وہ اس سے کہنے والا ہے کیا ہیں نے تھے کو سنتاد کھی نہیں بنایا تھا کچر تو نے کیا آگے جھیجا یہ بندہ دائیں بنایا تھا کھر تو نے کیا آگے جھیجا یہ بندہ دائیں بائیں جانب دیکھے گا آگے جیجے دیکھے گا اور کوئی چیز نہ پائے گا کھر اس مجھیجا یہ بندہ دائیں بائیں جانب دیکھے گا آگے جیجے دیکھے گا اور کوئی چیز نہ پائے گا کھر اس کے منہ کے ساسنے ہوگی لوگو! آگ سے بچوا یک تھجور کے آگ سے نہ نیج سے گا جواس کے منہ کے ساسنے ہوگی لوگو! آگ سے بچوا یک تھجور کے کھڑ ہے تک کو خیرات کر کے بچوا یہ تھی نہ ہو سکے تو اچھی بات بی کہو۔ (احماط ہرانی)

روایت کو مختمر کر دیا ہے صاع ایک پیانے کو کہتے ہیں مطلب بیہے کہ جو ہو سکے صدقہ اور خیرات کے ذریعہ دوزخ سے نجات حاصل کرو۔

﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ الوسلم ، بن عبد الرجمان بن عوف كى روايت بي به كه مدنيه منوره بيل بن كريم ﴿ الله جب تشريف لا ئ تو بهلى تقرير بين آپ نے فر مايالوگو! اپنى جانوں كى حفاظت كيلئے كچھ آ ہے بجیجا كرواس ون الله تعالى ہے كا حالال كه كوئى ترجمان يا كوئى پرده تمبدار ب اوراس كے درميان شهوگا۔ كيا تحد كو مال نبيس ديا كيا تحد پر اپنا فضل نبيس كيا تو نے اپنے لئے آ كے كيا بھيجا پس اس وقت والنس بائيس جانب ديھے گا تو بجونظر ندآ ئے گا سامنے و كھے گا تو بجونظر ندآ ئے گا سامنے و كھے گا تو سوائے جبنم كے بجونظر ندآ ہے گا۔

پس جو مخص طافت رکھتا ہے وہ اپنے کو دوز خ سے بچائے اگر چہ ایک تھجور کے ککڑے ہی ہے ہو۔(الاتحاف السدِ)



# عقل کی بیدائش اوراس کی فضیلت

﴿ اِن مَن کریم ﷺ موایت کرتے ہوں کی کریم ﷺ موایت ہوں نی کریم ﷺ موایت کرتے ہیں کہ جب القد تعالیٰ نے عقل کو بیدا کیا تو ارشاد فر مایا کھڑی ہووہ کھڑی ہوگئی پھر فر مایا بیٹے وہ بیٹے گئی پھیراس نے بیٹے پھیری پھر فر مایا منہ سما منے کراس نے منہ سامنے کیا پھر فر مایا بیٹے وہ بیٹے گئی اس تھیل تھم کے بعد فر مایا بیس نے کوئی مخلوق تھے سے بہتر اور نہ کمال بیس تھے سے زیادہ اور نہ کمال بیس تھے سے زیادہ اور نہ کمال بیس تھے سے اچھی بیدا کی تیری ہی وجہ سے عبادت قبول کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے فو بیوں میں تھے سے اچھی بیدا کی تیری ہی وجہ سے عبادت قبول کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے فو اب دوں گا تیری ہی وجہ سے عنداب ہے۔ (جہتی علیا ہے اور تیرے ہی سبب سے عذاب ہے۔ (جہتی علیا ہے اور تیرے ہیں صدیت کی صحت بیں کام کیا ہے ) مطلب یہ ہے کہ قل ہی پر ہرفتم کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

## مكروبات ومحرمات

﴿ ﴾ حضرت عبدالله بن مسعودٌ کہتے ہیں فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ الله تعالیٰ فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ الله تعالیٰ فرماتا ہے کہ نگاہ البلیس کے تیروں میں سے ایک زہر بیلا تیر ہے جس نے میر نے فوف سے اس کو ترک کر دیا تو میں اس کے ایمان میں ایسی صفات پیدا کر دوں گا جس کی لذت و صلاوت وہ اینے قلب میں محسوس کرے گا۔ (طبرانی)

یعنی نگاہ کی حفاظت کرے اور جن چیزوں کا دیکھنا حرام ہے ان کونہ دیکھے تو ایسے مختاط بندے کے ایمان کو ایک خاص کیفیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ سمال سے جوابمان میں ضعف پیدا ہوتا ہے اس کوقوت سے بدل دیا جاتا ہے۔

حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں فرمایا نبی کریم کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے اور بھلائی کرنے کولازم کر دیا ہے یہاں تک کدا کر کسی کولل بھی کرتا ہوتو بھلے طریقہ سے تل کرواورا گرکسی جانورکوؤن کرو تب بھی اچھی طرح ذبح کیا کرواورتم ہیں ہے ہرایک کولازم ہے کہ ذبح کے وقت اپنی چھری کو تیز کرلیا کرے اور ذبیجہ کو آرام دیا کرے۔ (مسلم)

لیعنی قصاص وغیرہ میں اگر کسی کوتل کرنا ہوتو تکلیف نہ پہنچائے تکوار تیز ہوتا کہ قبل میں ایذا نہ ہوائی طرح جانور کے ذرح کرنے میں چھری تیز کر لے تا کہ جانور کو تکلیف نہ ہوا اور کھال اتار نے میں جلدی نہ کرے بلکہ جب جانور شدند اہوجائے تب کھال اتار ہے۔

ہوا اور کھال اتار نے میں جلدی نہ کرے بلکہ جب جانور شدند اہوجائے تب کھال اتار ہے۔

ہمرت کی تو آپ کے ہمراہ طفیل بن عمر والدویؓ نے بھی ہجرت کی اور طفیل کے ہمراہ ایک اور شخص نے بھی جوانہ کی تو میں سے تھا اس نے بھی ہجرت کی انفاق ہے وہ مخص بیار ہو گیا اور بیاری کی تکلیف سے گھرا کراس نے جھری سے اپنی انگلیوں کے بور د ہے کاٹ ڈالے اور بیاری کی تکلیف سے گھرا کراس نے جھری سے اپنی انگلیوں کے بور د ہے کاٹ ڈالے اور ایس کے ہاتھوں سے اتنا خون گیا کہ آخر کار مرگیا، طفیل نے اس شخص کوخواب میں دیکھا کہ وہ اور اس کے ہاتھوں سے اتنا خون گیا کہ آخر کار مرگیا، طفیل نے اس شخص کوخواب میں دیکھا کہ وہ اس سے دریافت کیا کہ تیرے رہ بے نی تیرے ساتھ کیا گیا۔

اس نے جواب ویا کہ القد تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے ساتھ بھرت کرنے کی وجہ سے میری مغفرت کردی۔ میں نے کہا یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ان کو میں ڈھکا ہوا دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا ہاتھوں کے متعلق مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جس کوتو خراب کرکہ آیا ہے اس کو ہم درست نہیں کریں گے فیل بن عمر و نے بہتمام قصہ نبی کریم ﷺ کوسنایا آپ نے اس واقعہ کوسنایا آپ نے اس واقعہ کوسنارہ عافر مائی یاالقداس کے دونوں ہاتھ ان کی بھی بخشش کردے۔ (مسلم)

زخموں کی آکلیف کو ہرواشت نہ کرسکا 'بھرت کی وجہ سے اس کو بخش تو دیا گیا لیکن ہاتھوں کو ای حالت میں دکھایا گیا 'آخر نبی کریم ﷺ نے ہاتھوں کی بخشش کیلئے بھی دعا کی۔
﴿ ٣﴾ ﴿ حضرت ابو ہر ہرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے قرمایا جھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میں اس مرغ کا حال بیان کروں جس کے پاؤں تو زمین تک پنچ ہوئے ہیں اور اس کی گرون عرش البی کے نیچ ہیں اور وہ خدا کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے سنبحانک مَا اَغْظَمَک حضرت حق تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد قرماتے ہیں' گر جو شخص میرے نام کی جھوٹی قشم کھاتا ہے وہ میری عظمت کو نہیں جانہ آ۔ (ابوائینے)

ید کوئی فرشتہ ہے جس کومرغ کی صورت میں پیدا کیا ہے یا مرغ ہی کو بیکلمات

تعلیم کئے گئے ہیں بہر حال جھوٹی قتم کھانے والوں کیلئے بخت وعید ہے۔ ﴿۵﴾ ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا میرے بندوں کا مثلہ نہ کیا کرو۔(احمہ) کسی کی شکل وصورت بگاڑنے کو مثلہ کہتے ہیں زمانہ جا ہلیت میں لوگوں کے ناک کان کا ٹاکر تے تھے۔

﴿٦﴾ ﴿ الله تعالى فرما تا ہے پہلی نظرتو تیرے لئے ہے لیکن دوسری کا کیا حال ہے۔ (ابواشیخ)

بیعنی اگر کسی غیرمحرم پراچا تک نظر جا پڑے تو قابل عفو ہے کیکن دوبارہ اگر قصد ا دیکھے تو مواخذہ ہے۔

﴿ ﴾ حضرت ابو ہر برہ ہی کہ یہ ہوئی چیز وا یت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے ابن آ دم اگر تیری آ نکھ میری حرام کی ہوئی چیز ول کے دیکھنے پر جھڑا اکر بے تو میں نے دوڈھکنوں سے تیری امداد کی ہے ان کو بند کر لیا کر اور اگر تیری زبان میری حرام کی ہوئی چیز ول پر تیم ہے جھڑا اکر بے تو میں نے اس کیلئے بھی دو بند کرنے والی چیزیں تیرے لئے بنادی ہیں ان کو بند کر لیا کر۔ (دیلی)

روایت کوخضر کردیا ہے۔ ڈھکنوں سے مراد پلکیں اور ہونٹ ہیں۔

ولا کے ہیں کہ شراب پینے والا جب قال مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ شراب پینے والا جب قیامت کے ہیں کہ شراب پینے والا جب قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا تو وہ نشد کی حالت ہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لئے خرابی ہوتو نے کیا پیا ہے؟ یہ عرض کرے گا شراب بی ہارشاد ہوگا کیا ہیں نے تجھ پر شراب کوحرام نہیں کیا تھا یہ کہے گا ہاں حرام تو کی تھی پس اس کوآگ میں ڈالنے کا تھم ویا جائے گا۔ (عبدالرزاق)



### علامات قيامت

﴿ ا﴾ ... ابونواس بن سمعانٌ قرماتے میں که نبی کریم ﷺ نے وجال کا ذکر کیا اوراس کی تفصیلات بتا کیں آپ نے بیجی فر مایا کہ جوکوئی اس کو یائے تو وہ اس برسورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے میآ بیتیں اس کے فتنہ ہے پناہ دینے والی ہیں آپ نے فر مایا وہ عراق وشام کے درمیان نکلے گا اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا صحابہ ؓنے دریافت کیا یارسول الله وه کتنے روز تک زمین بررہے گا آ ہے۔ ﷺ نے فر مایا جالیس روز تک ان جالیس دونوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے صحابہؓ نے عرض کیا یار سول اللہ کیا سال بھر کے دن میں ایک ہی دن کی نماز پڑھیں گے آ پ نے فر مایانہیں انداز ہ لگا کر پور ہے سال کی نماز پڑھنا پھر آ پ نے مزید ذکر کرنے کے بعد فر مایا اس حال میں حضرت عیسیٰ کواللہ تعالیٰ بھیجے گا حضرت سے ابن مریم ومشق کےشرقی مینارے کے قریب نازل ہوں کے دونیا درول کے درمیان آپ کی تشریف آ دری ہوگی حضرت ابن مریم د وفرشتوں کے بیروں براینے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے جب آپ سر جھ کا تمیں گے تو آ پ کے سرے قطرے میکتے ہوں گے اور جب سراونجا کریں گے تو قطرے موتیوں کی طرح ان پر بہتے ہو مے حضرت میں ابن مریخ دجال کے متبعین کوئل کریں گے اور مقام لد پر د جال کونل کریں گے پھر حضرت عیسی ان لوگون کے پاس پہنچیں گے جوفتند د جال سے محفوظ رہے ہوں گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس پہنچیں گے اور ان لوگوں کے منہ سے غیار صاف کریں گے اور ان کے مراتب ہے جو جنت میں ملنے والے ہوں گے ان کوآ گاہ کرٹیں گے ای حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ان کو پہنچے گی اور خدا تعالیٰ ان کو حکم دے گا' کہ میں نے اپنے بہت ہے ایسے بندے نکالے ہیں کہ جن ہے جنگ کرنے کی کسی کوطا فت نہیں ہےتم اینے ساتھیوں کوطور پر لے جاؤ اوران کی حفاظت کرواوراللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندز مین ہے دوڑیں گئے یا جوج ما جوج کی تفصیل فر مانے کے بعد پھر آپ نے ان کے مرنے اور حضرت عیسی کے طور پرسے اتر نے کا ذکر فر مایا اور اس زمانے کی خبر و برکت کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں فر مایا کہ ایک یا کیزہ ہوا چلے گی جس سے ہرا یک مسلمان مرواور عورت کی روح قبض کر لی جائے گی اور دنیا میں بدترین لوگ رہ جائیں گئے۔اور بازاروں میں بے حیائی اس طرح علی الاعلان ہوگی جس طرح گدھے کرتے ہیں یہاں تک کہ ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔(ملم)

ہم نے روایت کومخضر کر دیا ہے۔

ایک مرغ پیدا کیا جس کے پرول کومو تیوں اور زبر جداوریا قوت سے آ راستہ فرمایا ہے اس کا ایک برغ پیدا کیا جس کے پرول کومو تیوں اور زبر جداوریا قوت سے آ راستہ فرمایا ہے اس کا ایک پرمشرق میں اور ایک مغرب میں ہے اس کا سرعرش کے قریب ہے اور پاؤں زمین کے بنج ہیں پس جب جب ہوتی ہے تو وہ اپنے پرول کو ہلا کر کہتا ہے سُبٹو خ ف ڈوس رَبُنا اللّٰهُ لا اللّٰه غینہ وہ اس مرغ کی آ واز پرتمام مرغ پر ہلاتے اور آ واز نکا لتے ہیں جب قیامت کا دن آ کے گا تو اللہ اس مرغ کوفر مائیں گے تو اپنے پر ہلا لے اور اپنی آ واز کو بند کردے اس بات سے آ سمان اور زمین والے یہ بات جان لیں گے کہ قیامت بالکل قریب بات ہے۔ (ابوالین خ)

### قيامت

﴿ الله تعالی حضرت ابو ہر مرہ نہ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن زمین سمیٹ لیگا اور آ مانوں کواپنے دائیں ہاتھ میں لیبیٹ لیگا اور فر مائے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں زمین کے بادشاہ۔ (ہناری)

ہاتھ سے ان کی قدرت مراد ہے۔

﴿ ٢﴾ . حضرت عبدالله بن عمر نبي كريم الله ب دوايت كرتے بيل قيامت

کے دن اللہ تعالیٰ آسانوں کو لپیٹ لے گا پھران کوا پنے داہنے ہاتھ میں لے گا اور فر مائے گا کہاں ہیں ظالم کہاں ہیں سرکش پھرزمینوں کو دوسرے ہاتھ میں لے گا' پھر فر مائے گا میں شہنشاہ ہوں کہاں ہیں سرکش اور متنکبر۔ (مسلم)

آ مان اس کے اللہ کی قدر جیسی بیچانی جائے تھی نہیں بیچانی اور تمام زمین قیامت کے دن اس کی مٹمی میں ہوگی اور آ مان اس کے دائمیں ہاتھ میں ہوں گے و واس چیز ہے بہت پاک اور ہلند ہے جس کواس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ مطلب بید ہے کہ عالم کو جس طرح بیھیلا یا ہے اسی طرح اس کوسمبیٹ لیس سے جو

کچھ قرآن میں کہا گیا تھااس کے موافق اس بیبود عالم نے بھی کہاتو آپ نے اس کی تقیدیق فر مائی میمکن ہے کہ قرآن میں ہاتھ اور تھی جس کو کہا گیا ہے تو رات میں اس کو انگلیوں سے تعبیر کہا گہا ہو۔

﴿ ٣﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالی قیامت میں حضرت آ دم کوخطاب کر کے فر مائے گا اے آ دم احضرت آ دم موض کریں گے ارشاد! میں حاضر ہوں اور امر بجالا نے کومستعد ہوں ہرتم کی بھلائی تیر ہے ہی قبضہ میں ہے اللہ تعالیٰ فر مائے گا دوز خ کے لفکر کو چھانٹ لے حضرت آ دم عرض کریں گے کہ دوز خ کے لفکر کو چھانٹ لے حضرت آ دم عرض کریں گے کہ دوز خ کے لفکر یعنی دوز خ میں جانے والوں کی کیا مقدار ہے ارشاد ہوگا ہرا کی ہزار میں سے نوسوننا نو سے اس تھم کا اعلان ہوتے ہی مارے خوف کے بیچ بڈ ھے ہوجا نمیں گے اور حاملہ عورت اپنے حمل کو گرادے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ دہ نشہ سے ہوتی ہیں حالاں کہ دہ

کسی نظی چیز ہے ہے ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت بخت ہے صحابہ نے عرض کیا ارسول ﷺ وہ ہم میں ہے کون سما ایک ہوگا آپ نے فر مایا خوشخبری حاصل کر و بیشک تم میں ہے ایک ہوگا آپ نے فر مایا خوشخبری حاصل کر و بیشک تم میں ہے ایک ہوگا اور یا جوج ماجوج میں ہے ہزار ہوں گے پھر آپ نے فر مایا ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں گئم تمام اہل جنت کے ایک چوتھائی ہوں گے صحابہ نے اس بشارت کوئ کرانڈ اکبر کا نعرہ انگا پھر آپ بھی نے فر مایا میں امید کرتا ہوں تم تمام اہل جنت کے ایک تہائی ہوں گے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فر مایا میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام اہل جنت کے ایک تہائی ہوں گے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فر مایا میں امید کرتا ہوں کہتم نے واللہ اکبر کہا پھر میں ایسے ہو گے جسے سفید رنگ کے تیل میں سیاہ بال یا یوں فر مایا جسے سیاہ رنگ کے تیل میں سیاہ بال یا یوں فر مایا جسے سیاہ رنگ کے تیل میں سیاہ بال یا در بناری مسلم )

لیعنی تمام بن نوع انسان میں تمہاری تعداد ہی کیا ہے اس پر بھی جولوگ جنت میں جانے والے ہیں ان کے آ دھے تم ہوگے۔

﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔حضرت عبداللہ بن انیس ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تصاللہ تعالیٰ تمام بندوں کوا کشا کرے گا اوران میں آ واز لگا ئیگا اس آ واز کو دوروالا بھی ایسا ہی سنے گا جیسے قریب والا فرمائے گا میں شہنشاہ ہوں انصاف کرنے والا ہوں۔ ( بخاری تعلیقاً )

و ۵ ﴾ .... حضرت الس فرماتے ہیں ہم نی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہے کہ آپ ہنے اور فر ما یا کیا تم جانے ہو کہ میں کیوں ہنتا ہوں ہم نے عرض کیا کہ اس کا سبب اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی جانا ہے۔ آپ نے فر ما یا بندے کی اللہ تعالیٰ ہے جو گفتگو ہوگی اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی جانا ہے۔ آپ نے فر ما یا بندے کی اللہ تعالیٰ ہے جو گفتگو ہوگی اس پر جمعے بندہ کے جانا ہے میرے دب کیا تیرا میہ مقصد نہیں ہے کہ جمھ پرظلم نہ ہو حضرت می فرما کیں آئے ہیں گا اے میرے دب کا جس این خلاف کسی فیطے کواس وقت کی جا کر نہیں سمجھتا جب تک میرے متعلقین میں ہے میرے خلاف کوئی شہادت نہ دب حضرت میں فرما کیں گئی ہے اور کرا ما کا تبین حضرت میں فرما کی ہیں گئی ہیں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں پھر اس بندے کے منہ پر مبر شہادت دینے کے اور کرا ما کا تبین کردی جائے گا فی جا در کرا ما کا تین کردی جائے گا ور اس کے اعضاء کو ہو لئے کا تھم دیا جائے گا حضورا کرم ﷺ فرماتے ہیں کردی جائے گا اور اس کے اعضاء کو ہو لئے کا تھم دیا جائے گا حضورا کرم ﷺ فرماتے ہیں کردی جائے گی اور اس کے اعضاء کو ہو لئے کا تھم دیا جائے گا حضورا کرم ﷺ فرماتے ہیں کہ سے میں میں خود کی کا حضورا کرم ﷺ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے منہ پر مبر

سواس سے اعضا اس بندے کے اعمال بیان کریں گے پھراس بندے اور بندے کے کلام کو چھوڑ ویا جائے گا' حضور ﷺ فرماتے ہیں یہ بندہ اپنے اعضاء کو کے گائم ہلاک ہواورتم کو دوری ہومیں تنہارے ہی لئے جھکڑ رہا تھا۔ (مسلم)

پہلے بیمطالبہ کرے گا کہ مجھ پر فر دجرم قائم کرنے کیلئے بیضر دری ہے کہ گواہ ایسے ہوں جن پر مجھے اعتماد ہو جب حضرت حق خود اس کے اعضاء اور جوارح کو گویائی عطا فرمائیں گے اور وہ اس کے خلاف شہادت دیں گئو ان پر بگڑے گا اور ان کو کوسے گا۔اور کے گا میں تو تمہارے ہی بچانے یہ جھگڑا کرر ہا تھا اور تم ہی نے میرے خلاف شہادت دی کے گا میں تو تمہارے ہی بچانے کے لئے یہ جھگڑا کرر ہا تھا اور تم ہی نے میرے خلاف شہادت دی ۔کے گا میں کو چھوڑ دیا جائے گا بینی بولنے کی توت کو لوٹا دیا جائے گا۔

﴿٢﴾....حضرت ابو ہرریہ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ کیا ہم قیامت میں اینے رب کود یکھیں گے آپ نے فر مایا کیاتم دو پہر کے وقت جبکہ آفا ب ابر اور بادل میں نہ ہوآ فتاب کے دیکھنے میں کوئی شبہ کرتے ہو صحابہ ؓ نے کہانہیں پھر آپ نے فر مایا کیا جس رات کو ج**ا** ند بورا ہواور جا ند با دل میں بھی ہو کیاتم جا ند کے دیکھنے میں شک و شبہ کرتے ہوصحابہ نے جواب دیانہیں پھرآپ نے فرمایاتشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہےتم جس طرح جا نداورسورج کے دیکھنے میں شبہیں کرتے اسی طرح خدا ے ویکھنے میں بھی تم کواس دن کوئی شبہبیں ہوگا۔ پھر فر مایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو خطاب کرتے ہوئے فر مائے گا اے فلاں مختص کیا میں نے بتحہ کو د نیا میں عزت اور آ ہر ونہیں دی کیا میں نے جھے کو تیری حسب منشا بیوی نہیں دی کیا میں نے اونٹ اور کھوڑ ہے تیرے تالع اور فریاں بر دارنہیں کئے کیا میں نے تجھ کوسر دار بننے اور لوگوں سے خراج وصول کرنے کا موقعہ نبیں دیا ہندہ ان تمام باتوں کے جواب میں عرض کرے گا بیشک تونے بیہ سب کچھ عطا کیا پھر اللہ تعالیٰ فر مائے گا کیا تجھ کو یہ یقین تھا کہ تو مجھ سے ملا قات کرنے والا ہے بندہ کیے گانبیس تیری ملا قات کا مجھے کو گمان نہیں تھا'ارشاد ہوگا جس طرح تو نے ان تمام نعتوں کے باوجود مجھ کو بھلا دیا اور فراموش کر دیا اس طرح میں بھی آج تیرے ساتھ سلوک کروں گا اور تجھ کو بھلا دوں گا پھر دوسرے بندے سے ای طرح گفتگو کرے گا پھر تیسرے ے ای طرح ملا قات کرے گا اور یہی فرمائے گابندہ عرض کرے گا اے میرے رے رب میں تجھ پرایمان لا یا اور تیری کتاب اور تیر ہے رسولوں پرایمان لا یا اور بیں نے نماز پڑھی اور زکوۃ دی
اور جس قد رتعریف کرسکتا ہوگا کرے گا اللہ تعالیٰ فرما کیں گے اچھا تھہر ہم تیرے لئے گواہ
طلب کرتے ہیں بندہ اپنے جی بیس سوچ گا یہاں کون ہے جو میرے خلاف شہادت و ہے
گا سواس کے منہ پرمہر کردی جائے گی اور اس کی ران اور اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں
اس کے اعمال پر گوائی دیں گے اور یہ معاملہ اس لئے کیا جائے گا تا کہ بندے کوکوئی عذر باقی
ندر ہے اور بیمنافق کا حال ہے ۔ اور یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ (مسلم)
ندر ہے اور بیمنافق کا حال ہے ۔ اور یہ وہ بندہ ہوگئ بندوں سے ملاقات کر کے اپن نعتیں
مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والوں کوشہ کی گنجائش نہ ہوگئ بندوں سے ملاقات کر کے اپن نعتیں
مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والوں کوشہ کی گنجائش نہ ہوگئ بندوں سے ملاقات کر کے اپن نعتیں
ما صفے بھی جھوٹ بولیس گے تو اللہ تعالیٰ ان جھوٹوں کوخود انہیں کے اعضاء کی شہادت سے
قائل کر دیگا۔

وے کے جسرت ابوذر سے ہیں فرمایا نی کریم کی نے بیشک ہیں اس محف کو جات ہوں جو سب سے بیچھے جنت ہیں داخل ہوگا اور سب سے آخر ہیں دوز نے سے نظے گا ایک شخص قیامت ہیں لا یا جائے گائیس حضرت جی کی جانب سے تئم دیا جائے گا کہ اس کے روبرواس کے صغیرہ گناہوں کو اس کے سامنے پیش نہ روبرواس کے صغیرہ گناہوں کو اس کے سامنے پیش نہ کیا جائے گا تو نے فلاں دن سے کام کیا اور فلاں دن ایسا کیا ہے بندہ کیا جائے گا کہ اچھا اس کے گاہاں! اسکوانکار کرنے کی ہمت وطاقت نہ ہوگی اور سے بندہ کبیرہ گناہوں کے خیال سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں وہ پیش نہ ہو جانبی پس حضرت جی کی جانب سے کہا جائے گا کہ اچھا اس بند کے کیلئے ہرگناہ کے بدلے میں ایک ایک نیک ہے بشارت اور مہر بانی د کھے کر جلدی سے کہا جائے گا کہ اچھا اس بند کے کیلئے ہرگناہ کے بدلے میں ایک ایک نیک ہے بشارت اور مہر بانی د کھے کر جلدی سے کہا گا اے دب میں نے بعض اعمال اور بھی کئے تھے ان کو میں یہاں نہیں د کھیا حضرت کا اور ہریہ کی کہایاں نظر آگئیں۔ (مسلم)

یہ مطلب میہ کہ جب بندہ دیکھے گا کہ گناہ کی جگہ نیکی ال رہی ہے تو خوشی میں مطلب میہ ہے کہ جب بندہ دیکھے گا کہ گناہ کی جگہ نیکی اللہ الظرآنے

لگیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ عام عادت سے زیادہ انسے کیوں کہ سر کار دوعالم ﷺ کی عام عادت بیتھی کہ آ پ کی ہنسی تبسم اور مشکرا ہے ہے زیادہ نہ ہوتی 'حضور ﷺ جب بھی بہت زیادہ ہنتے تھے تو صرف کچلیان نظر آ جایا کرتی تھیں۔

اللہ تعالیٰ ارشادفر مائے گا نامہ اعمال تلنے کی جگہ حاضر ہویہ بندہ عرض کر ہے گا اے پروردگار کہاں یہ پرزہ اور کہاں وہ کاغذات کا طومار! ارشاد ہوگا تجھے پرکوئی ظلم نہ ہوگا۔
نبی کریم ﷺ نے فرمایا پھروزن کیا جائے گا تو ایک پلڑے میں کاغذات کا طومار رکھا جائے گا اور یہ گا اور ایک پلڑے میں وہ پرزہ رکھا جائے گا۔ پس کاغذات کا وہ طومار ہلکا ہوجائے گا اور یہ پرزہ بھاری نہیں ہو پرزہ بھاری نہیں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو گئے۔ (ترزی این ماجہ)

مطلب یہ ہے کہ خدا کی تو حید اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار ہر چیز پر غالب ہوگا۔

﴿ ٩﴾ ﴿ الله تعالیٰ الله تعالیٰ علی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ قیامت کے دن فر مائے گا میر ہے دوستوں کو مجھ سے قریب کردو فرشتے عرض کریں گے آپ کے دوست کون لوگ ہیں ارشاد ہوگا فقراء السلمین پس وہ فقراء قریب کردیئے جائیں گئے ۔ الله تعالیٰ ان سے فر مائے گا میں نے و نیاتم پر اس لئے ٹنگ نہیں کی تھی کہ میں تم کو

ذلیل کروں بلکہ میں یہ جاہتا تھا کہ تمہارا مرتبہ اور تمہاری بزرگی زیادہ کروں اور آج کے دن تمہاری عزت بلند کروں بس تم مجھ ہے اپنی تمنا کا اظہار کرو' پھران کو اغنیاء سے جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا تھم دیا جائے گا۔ (ابواٹینج)

بعنی دنیا میں محتان رکھنے ہے تمہاری ذلت مقصود نہ تھی بلکہ قیامت میں تمہاری عزت دشرافت کا اظہار مقصود تھا۔

﴿ • ا﴾ حضرت ابن عباسٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کی نیکیاں اور اس کے گناہ لائے جا کیں گے' پھرا یک دوسرے کابدلہ ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر کس کے پاس ایک نیکی بھی رہجائے گی تو وہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ (طہرانی)

﴿ ﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طائکہ ہے ارشاد فرمائے گا میر ہے بین کہ اللہ تعالیٰ طائکہ ہے ارشاد فرمائے گا میر ہے بندوں کے نامہءا عمال کو دیکھوجس کوتم دیکھو کہ مجھے ہے جنت مائکنا تھا میں اس کو جنت دیدوں اور جس کوتم دیکھو کہ مجھے ہے دوز خ سے نبیخے کی دعا کرتا تھا اس کو دوز خ سے نبیاہ دیدوں ۔ (ابرتیم)

﴿ ١٢﴾ ﴿ مَنْ فَعْص جودوزخ مِن داخل كَ بغير جنت مِن داخل بوگاس كى جنهم كے بل پر بيدهائت بوگ كدوه بيث كي باس اس طرح لوثما بوگا جيك كى بچه كاباپ اس كو مارتا بهواوروه باپ سے بوگ كدوه بيث كي بل اس طرح لوثما بهوگا جيك كى بچه كاباپ اس كو مارتا بهواوروه باپ سے بھا گما بهواور دوڑ نے سے عاجز بهوه بنده كي كا سے مير سے رب جمجھے جنت ميں پہنچا د سے اور دوزخ سے بچا نے اللہ تعالی اپ بندے كی جانب وحی كر سے گا اسے مير سے بندے اگر تجھ كودوزخ سے بچا كر جنت ميں واخل كر ديا جائے تو كيا اپ گنا بهول كا اقراركر لے گابيہ بنده كي گا بال مجھ تيرى ﴿ تِ وَجِلُال كَي سَم اگر دوزخ سے بچا كر مجھ كو جنت ميں داخل كر ديا جائے تو كيا اپ گنا بول كا اقراركر لے گابيہ ديده كي گا بال مجھ تيرى ﴿ تِ وَجِلُال كَي سَم اگر دوزخ سے بچا كر مجھ كو جنت ميں داخل كر ديا جائے گئا ہوں كا اقرار ديا جائے گئا ہوں كا اقرار ديا جائے گئا ہوں كا اقرار ديا جائے كركوں تو مجھ كو اللہ تعالی دوزخ ميں لوثا د ہے۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا آپ بندے اپ كركوں كا ديم اللہ تعالی فرمائے گا آپ بندے اپ كركوں كا قراركر يو جي كو اللہ تعالی دوزخ ميں لوثا د ہے۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا آپ بندے اپ كركوں كا ديم ميں نے كوئی گناه بھی نہيں كراہوں كا اقراركر يوش كرے گا۔ تيرى عزت اور جلال كی قسم ميں نے كوئی گناه بھی نہيں گناہوں كا اقراركر يوش كرے گا۔ تيرى عزت اور جلال كی قسم ميں نے كوئی گناه بھی نہيں گناہوں كا اقراركر يوش كرے گا۔ تيرى عزت اور جلال كی قسم ميں نے كوئی گناه بھی نہيں

کیااللہ تعالیٰ فر مائے گامیر ہے پاس تیرے خلاف گوائی دینے والے موجود ہیں بیشن اپنے دائیں بائیں دیکھے گاتواس کوکوئی گواہ نظر نہ آیگا۔ بیئرض کرے گامیر ہے گواہ مجھ کو دکھائے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی کھال کوگویائی عطافر مادے گااوراس کا جسم اس کے صغیرہ گناہ بتائے گا بیئرض کرے گا تیری عزت کی قسم کمبیرہ گناہ بھی پوشیدہ ہیں ارشاد ہوگا ہیں تیرے گناہوب کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں تو اقر ارکر لے تو میں تیری مغفرت کر دوں اور جنت میں داخل کر دول نور جنت میں داخل کر دول نور جنت میں داخل کر دول نہیں بندہ اپنے تمام گنا ہوں کا اعتراف کرے گا اوراس کی مغفرت کر دیجا نیکی اوراس کو جنت میں داخل کر دول کی مناہوں کا اعتراف کرے گا اوراس کی مغفرت کر دیجا نیکی اوراس کو دیت میں داخل کر دیا جاتے گا بیاس خص کا حال ہے جومر ہے میں بہت کم ہے تو ہوئے مر ہے والوں کا کیا حال ہوگا۔ ( کیم تر زن کی طرانی )

مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اعمال قبول کر لئے اور تم کو ہدیہ کے طور پر واپس کرتے ہیں تا کہ تم اپنے گنہ گار دوستوں پر صدقہ کر دواوران کی بھی بخشش ہوجائے۔
﴿ ١٣ ﴾ ۔۔۔۔ حضرت جابر نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جولوگ اپنے کا نوں اور اپنی آ تھوں کو شیطان کے مزامیر ہے محفوظ رکھتے تھے ان کو علیٰ حدو کر و چنا نچہ ان تمام لوگوں کو مشک اور عزبر کے ٹیلوں پر جمع کیا جائے گا پھر ملائکہ سے فرمائے گا ان سے میری تبیح اور میری تمجید سنوپس ملائکہ ان لوگوں سے ایسی آواز مین ہے جو بھی کسی سننے والے نے تبیں سنے۔ (دیلی دارقطنی)

لیعنی بیلوگ خدا کی تنبیج اور اس کی بزرگی ترنم سے پڑھیں گے چونکہ دنیا میں ناجائز آوازوں ہے محفوظ رہے تھے اس وجہ ہے ان کوخوش آواز کی ہے نوازا جائے گا۔

﴿٥١﴾ ....حضرت ثوبانٌ نبي كريم ﷺ ہےروایت كرتے ہیں كہ قیامت میں ز مانہ جاہلیت کے بچھلوگ اینے بتول کواٹھائے ہوئے حاضر ہوں گےان ہےان کا رب سوال کرے گاوہ عرض کریں گے نہ تو ہمارے پاس تو نے کوئی رسول بھیجااور نہ تیرا کوئی امر ہم کو پہنچا اگر تیرارسول ہمارے پاس آتا تو ہم تیرے بہت ہی فرما نبر داروں میں ہے ہوتے' الله تعالیٰ فرمائے گا بتاؤاگراب تنہیں کوئی تھی دوں تو اس کی تعمیل کروگے۔ بیکہیں گے ہاں! ارشاد ہوگا جہنم میں چلے جاؤ جب بیقریب پہنچ کر دوز خ کا غصہ اوراس کی ہیبت ناک آ واز سنیں گےتو واپس آ کرعرض کریں گےاہے رہ ہم کواس سے بچاہئے اللہ تعالیٰ فر مائے گاتم نے نہیں کہا تھا کہ جو تھم ہم کو ملے گااس کی تعمیل کریں گے پھراللّٰد تعالیٰ ہے عہد و بیان لے کر دو بارہ حکم دے گا کہ جاؤجہنم میں جلے جاؤیہ پھر پڑھیں گےلیکن متفرق ہوجا ئیں گے اور لوٹ کرعرض کریں گےا۔ رہے ہم جہنم کی طاقت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ فر مائیگاتم نے نہیں کہا تھا کہ جو حکم ہم کو ملے گا اس کی تعمیل کریں گے پھراللہ تعالیٰ سے عہد و پیان لے کر دوبارہ حکم دے گا کہ جاوجہنم میں جلے جاؤیہ پھر پڑھیں گےلیکن متفرق ہوجائیں گےاورلوٹ کرعرض کریں گئے اے رب ہم جہنم کی طافت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ فرمائیگا ذلت کے ساتھ اس میں واخل ہوجاؤ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں اگر پہلی مرتبہ داخل ہوجاتے تو دوزخ ان پرسلامتی کے ساتھ مختذی ہوجاتی۔ (نسائی عالم)

غالباً وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس خدا کی تو حید کا بیا منہیں پہنچا ہوگا تگر اللہ کے علم میں بہنچا ہوگا تگر اللہ ک علم میں بیا فر مان ہو نگے اس لئے قیامت میں ان کی نافر مانی کا اظہار کرا دیا جائے گا اور پھران کو دوز خ میں داخل کر دیا جائے گا۔

الم الله الله الله المعری نی کریم کی سے روایت کرتے ہیں کہ تیں کہ جی سے روایت کرتے ہیں کہ تین چیزیں میں نے اپنے بندوں سے چھپار کھی ہیں اگران تین چیزوں کو کو کی شخص و نیامیں و کی ہے لیے بندوں اور کو کی شخص مجھ کو دیا ہے ہے اگر میں اپنے سامنے سے پردہ بنا دوں اور کو کی شخص مجھ کو دکھیے لیا دوں اور کو کی شخص مجھ کو دکھیے لیا ہے کہ ہیں مخلوق کوموت دینے کے بعدان کے ساتھ کیا کروں گا

اور کسی کو یہ بات معلوم ہوجائے کہ میں کس طرح آسانوں اور زمینوں کو اپنی منٹی میں لے کر کہوں گا کہ میں بادشاہ ہوں میر ہے علاوہ کسی کی بادشاہ ست نہیں اور میں اپنے بندوں کو جنت اور جو میں نے ان کیلئے سامان تیار کیا ہے وہ بھی دکھا دوں اور وہ در کھے کر اس کا یقین کرلیں 'اور میں اپنے بندوں کو دوز خے اور جو میں نے عذاب مقرر کیا ہے وہ دکھا دوں اور وہ اس کا یقین کرلیں کیکن میں نے قصد آان ہاتوں کو چھپالیا ہے البندان کا ذکر ان سے کر دیا تا کہ یہ بات معلوم ہو کہ وہ وہ کھے کہ دیا تا کہ یہ بات معلوم ہو کہ وہ کہ کے میں کر ایس ایس کے میں سے میں اور وہ اس کا دیں اور وہ کیے میں اور وہ اس کی کہ کہ کہ اس معلوم ہو کہ وہ کہ کے میں اور اور ان کے ہیں ۔ (طبر انی )

لیعنی تنین ہانوں میں ہے ایک تو خودان کی ذات ہے دوسرے جنت تیسرے دوز خ اگریہ چیزیں دنیا ہی میں ظاہر ہو جا ئیں تو کوئی بھی گناہ نہ کرے۔

﴿ ١٨﴾ ﴿ حضرت ابن عباسٌ نبي كريم ﷺ ہوئے اروایت كرتے ہیں كہ قیامت میں ایک بندے كودوزخ كی طرف تھیئے ہوئے لیجا جائے گا'دوزخ اس كود مکھ كرسٹنے لگے گئ حضرت حق فر مائیں گئے ہوئے اورزخ عرض كرے گئ بيخص دنیا ہیں جھے ہے بناہ مائگیا تھا اللہ تعالیٰ فر مائے گامير ہے بندے كوچھوڑ دو۔ (دیلی)

 آئے ہیں میں نے تو یکمل نہیں کئے اللہ تعالی فر مائے گامیالوگوں کی غیبت کی وجہ سے ہے کہ وہ تیری غیبت کرتے تھے اور تجھ کوخبر نہ ہوتی تھی۔ (ابولیم نی المرفد)

لینی لوگوں کی غیبت کرنے سے تیرے نامہ انجال میں نیکیاں تکھی جاتی تھیں۔ ﴿ ٢٠﴾ حضرت ابوا مامہ کی روایت میں اس قدرزا کد ہے کہ ایک اور بندے کو جب نامہ انتحال دیئے جا کیں گے تو وواس میں اپنی بعض نیکیوں کو بیس پائے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب کیا میں نے فلال فلال نیک کا منہیں کیے بنتھ ارشاد ہوگا تونے کرے گا اے میرے رب کیا میں نے فلال فلال نیک کا منہیں کیے بنتھ ارشاد ہوگا تونے

چونکہ بعض لوگوں کی غیبت کی تھی'اس وجہ سے تیری وہ نیکیاں مٹادی گئیں۔ (خراکلی)

(۱۳ ایست حضرت این عمر نی کریم الله است دوایت کرتے ہیں کہ پہلاگروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ فقراء و مہاجرین کا ہوگا جو مصیبت اور خطرات کے موقعوں پر بچاؤ کا کام دیتے تھے اور جب ان کو حکم دیا جاتا تھا تو اس کی تعیل کرتے تھے اور اگر ان کی کوئی ضرورت اور حاجت بادشاہ سے پیش آئے وہ ان کے سینے ہی ہیں رہ جاتی تھی یہاں تک کہ ان کوموت آ جائے اور وہ حاجت ان کے سینے ہی ہیں رہ جاللہ تعالی قیامت میں جنت کو وہ بند کے کا در وہ حاجت ان کے سینے ہی ہیں رہ جاللہ تعالی قیامت میں جنت کو وہ بند کے کہاں ہیں جنہوں نے میر براستے میں قبال کیا اور ان کو تکلیف پنجائی گئی اور انہوں نے میری راہ میں جہاد کیا یہ لوگ بغیر عذاب اور بدد سے حساب جنت میں واضل ہو جا کیں اس اعلان کو شکر فر شتے سجدہ کریں گے اور موص کریں گے اے در بہم رات اور دن تیری شہیع و تقدیس کرتے ہیں بیلوگ کون ہیں جن کو ہم پر ترجے دی گئی ہے اللہ تعالی فر مائے گا ہی ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا اور میری راہ میں ان کو فر مائے گا ہی ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا اور میری راہ میں ان کو فر مائے گا ہی ہی جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا اور میری راہ میں ان کو فر مائے گا ہی ہی جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا اور کہیں گے تم پر سلام ہو تکالیف پنجائی گئین فرشتے ان پر ہر درواز سے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو تکالیف پنجائی گئین فرشتے ان پر ہر درواز سے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو سینے جہاں گا ہوں گا ور کہیں گا تہ تک دی کا سوخوب ملا بچھلا گھر۔ (طرانی حاکم)

۔ قال لیعنی جہاد کیا کرتے تھے غربت کی وجہ سے بادشاہ اور بڑے آ دمیوں تک رسائی نہ ہوسکتی تھی' جو حاجت بوری کراسکیں۔

﴿۲۲﴾ حضرت ابن عمرٌ کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو تھم دے گا کہ ان فقراء مہاجرین کا استقبال کروجن کی وجہ سے دارالاسلام کی حدود کی حفاظت کی جاتی تھی فرشتے عرض کریں گئے ہم تیرے آسان کے رہنے والے اور تیری تشہیع و تقدیس کرنے والے ہم کوان کے سلام اور استقبال کا تھم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فر مائے گاریہ میری عبادت کرتے تھے میرے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے دار السلام کے قلعوں کی حفاظت کی جاتی تھی اور خطرات کے موقعہ پران سے بچاؤ کا کام لیا جاتا تھا اور ان کی تمنا کیں اور حاجتیں مرتے وقت تک ان کے سینے سے نہیں تکلی تھیں فرشتے ہر ان کی تمنا کیں اور حاجتیں مرتے وقت تک ان کے سینے سے نہیں تکلی تھیں فرشتے ہر درواز سے سان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو بسیب اس کے کہتم ثابت قدم در ہے۔ سوخوب ملا پچھلا گھر۔ (احم ابولیم)

یہ و ومعاملہ ہے جوفقراء ومجامدین کے ساتھ ہوگا۔

﴿ ٢٣﴾ .....حضرت السُّ بي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں ایك ون سر كار ہاری مجلس میں تشریف رکھتے تھے ہم نے آپ کود یکھا کہ آپ ہنے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک طاہر ہو گئے حضرت عمرؓ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پرے قربان ہوں آ ب کوئس چیز نے ہنسایا۔حضور ﷺ نے ارشادفر مایا میری امت کے دو مخص رب العزت کے سامنے بھگڑا کرتے ہوئئے ایک شخص کہے گا اے میرے رب اس بھائی ہے میراو ویق دلوا جواس نے ظلماً مجھ سے لیا تھا اللہ تعالیٰ فر مائیگا یہ س طرح ہوگا۔اس کے یاس تو کوئی نیکی باقی نہیں رہی یہ کیے گا اے میرے رب میرے گناہ اس پر لا ددے۔ ٹی کریم ﷺ یہ فر ما کررونے لگے اور آپ کی آ تکھیں ہے گئیں پھر آپ نے فر مایا بیدن ایسا ہی ہے جس دن لوگ اس بات کے سخت مختاج ہوں گے کہان کے گناہ کوئی اٹھالے اور اینے ذمہ لے لے پس اللّٰہ تعالیٰ مظلوم ہے فر مائے گا اپنی نگاہ او پر اٹھا کر د کیے جب پےنظر اٹھا کر دیکھے گا تو کہے گا اے رب بیسونے اور جا ندی کے شہراور ریہ جواہرات کے مکان کون ہے نبی یا کون سے صدیق یا کون سے شہید کے ہیں' اللہ تعالیٰ فرمائے گا جوان کی قیمت ادا کردے بیاس کے ہیں یہ کیے گاا ہے رب اس کا مالک کون ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گاتو مالک ہوسکتا ہے یہ کہے گا میں کس طرح مالک ہوسکتا ہول اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر دینے ہے تو مالک ہوسکتا ہے یہ کے گااے رب میں نے اپناحق معاف کر دیا اللہ تعالی فرمائے گا ا ہے بھائی کا ہاتھ پکڑا وراس کو جنت میں داخل کردے' نبی کریم ﷺ نے فر مایا اللہ ہے ڈرو

اورآپس میں صلح کرواد کیھواللہ تعالی مسلمانوں کے درمیان صلح کرا تا ہے۔ ( مآمانیہ قی) ﴿ ٢٧﴾ ... حضرت سعيد بن عامر گي روايت ميس ہے كەفقراءمسلمين ايسے سمٹے ہوئے ہونگے جیے کبوتر سٹ جاتا ہےان ہے کہاجائے گا حساب کیلئے کھڑے ہوجاؤ ری<sup>کہ</sup>یں گے خدا کوشم ہم نے تو کچھ جھوڑا ہی نہیں جس کا حساب دیں اللہ تعالیٰ فر مائے گامیرے بندوں نے سے کہا پیفقراء جنت میں ستر سال اورلوگوں ہے قبل داخل کرو ئے جائمیں گے۔ (طبرانی فی الکبیر ) ﴿٢٥﴾ ﴿ حضرت جابرٌ فرمات ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ممبرے دوست جبرئیل ابھی میرے یاس ہے گئے ہیں وہ کہتے تھے تھے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہے ایک بندہ نے یا کچے سوسال تک ایک بہاڑ کی چونی پر عبادت کی ہے بہاڑ سمندر کے پہلے میں ہے ہے بہاڑی تمیں گز مربع میل ہےاس کے جاروں طرف مینکڑ وں میل کاسمندر ہے اللہ تعالیٰ نے اس عابد کیلئے اس پباڑ میں ایک سیٹھے یانی کا چشمہ جاری کر دیا'جس کی دھارانگلی کے برابرمونی ہےاورایک درخت اٹار کااس بہازی کی جڑ میں اگادیا گیا جس میں ہرروز ایک انار تیار ہوتا تھا۔ بیاعابداس پہاڑی کی جڑ ہے اتر کر وضو کرتا اور اس انار کو کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا جب اس عابد کی و فات کا وفت قریب ہوا تو اس نے عرض کیا' النبی میری روح سجد ہے کی حالت میں قبض ہو اورمیرے جسم کومحفوظ رکھا جائے اور میں قیامت میں تحدے کی حالت ہے اٹھایا جاؤل اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا' چنا نجہ ہم آسان سے اتر تے چڑھتے اس کو ای حالت میں و کھتے میں قیامت کے ون اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو حضرت حق ارشا دفر ما نمیں گے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاریے عرض کرے گا'الٰبی میرے عمل کی وجہ ہے وود فعہابیا ہی ہوگا۔القد نتعالیٰ رحمت ہے قر مائے گا اور یمل کا نام لے گا' بس اللہ تعالیٰ فر مائے گا جو تعتیں میں نے اس پر کی ہیں اور جو عمل اس نے کیے ہیں ان کا حساب کرو۔ جب حساب شروع ہوگا تو صرف آ تکھے کی نعمت ہی کے بدلے میں یانچ سوسال کی عبادت ختم ہوجائے گی اور باقی جسم پر جواحسان ہیں وہ فاضل ہو نگے ارشاد ہوگا میرے بندے کوآ گ میں داخل کرد و پس دوز خ کی طرف اس کو کھینجا جائے گا' میہ کے گااے رہے مجھ کوانی رحمت ہے جنت میں داخل کر دیجئے 'ارشاد ہوگا اسکولوٹالاؤ' جنانچے

سے حاضر کیا جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا'اے میرے بندے جھے کوکس نے پیدا کیا' میہ عرض کرے گا'آپ نے پیدا کیا بھرارشاد ہوگا پانچ سوسال تک عبادت کرنے کی طافت کس نے دی سے کہ گایار بآپ نے پیرارشاد ہوگا پانی کی موجوں کے درمیان بہاڑ پر جھے کوکس نے کہ بنچایا اور کھارے پانی میں سے میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لئے کس نے نکالا اور انار کا درخت جوا کی سمال میں ایک دفعہ پھل لا تا ہے' رات دن میں اس کوایک پیل دینے والا کس نے بنایا اور تو نے جب بید درخوست کی کہ میری جان تجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے بیا بات بھی تیری پوری کر دی ہے عرض کرے گا اے رب تو نے ہی بیسب کھ کیا ارشاد ہوگا بیا میں درخوست ہی ہیں۔ درخوست جی ہوگو جنت میں داخل کرتا ہوں حضرت جرئیل نے میری درحمت ہے اور میں اپنی رحمت ہے تھے کو جنت میں داخل کرتا ہوں حضرت جرئیل نے میری درحمت ہے بہا اے محمد بھی ہیں۔ ( پہتی 'نی شعب الا بیان )

سے دوایت کرتے ہیں کہ قیامت میں خلام بھی ہوں گے اور عادل بھی کھر ان سب کو دوز خ میں حکم انوں کو لا یاجائے گا ان میں خلام بھی ہوں گے اور عادل بھی کھر ان سب کو دوز خ کے پل پر کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالی فر مائے گا تمہارے بارے میں میرے مطالبات ہیں ' پھر ان میں سے ہروہ ظالم جو تھم کرنے میں ظالم ہوگا 'اور وہ جو فیصلہ کرنے میں رشوت لیتا ہوگا 'اور وہ شخص جو متخاصمین میں ہے سی ایک کی طرف کا نوں کو مائل کرتا ہوگا ان سب کو دوز خ کی گہرائیوں میں ڈال دیا جائے گا ہے گہرائیاں ستر سال کی راہ ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ کے رو ہروہ ہ شخص لا یا جائے گا' جس نے حد میں زیادتی کی ہوگی اللہ تعالیٰ فر مائے گا تو نے مقررہ حد سے زیادہ کیوں سز اوی ہے کہا میں نے تیری وجہ سے اس پر غصہ کیا اللہ تعالیٰ فر مائے گا تیراغصہ میری غصہ ہے بھی زیادہ تھا 'پھرا ہیا شخص لا یا جائے گا جس نے حد مار نے میر میں کی کی ہوگی اللہ تعالی فر مائے گا تو نے مقررہ حد میں کی کیوں کی ؟ ہے حض کر رہے گا مجھے مجرم پر رحم آ گیا اللہ تعالی فر مائے گا تیرارحم میری رحمت ہے بھی زیادہ تھا۔ (ابویعی)

مطلب میہ ہوں جہ کہ جس جرم کی جو حد شریعت نے مقرر کی ہے اس سے کم وہیش مطلب میہ ہوگا' عادل حاکموں کا اس روایت میں ذکر نہیں ہے دوسری کرنے والوں پر بھی عمّاب ہوگا' عادل حاکموں کا اس روایت میں ذکر نہیں ہے دوسری روایتوں میں امام عادل کے متعلق ذکر ہے کہ عرش الہی کے سامیہ میں ہونگے' یہاں صرف ظالم اور رشوت خور حاکموں کے عذاب کاذکر ہے۔ ﴿ ٢٧﴾ .... حضرت معاذ بن جبل أني كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كه قیامت میں یا گل مخبوط الحواس اور نا بالغ کو بلا کر دریا فت کیا جائیگا کہتم نے کیاعمل کیے پاگل کے گا اگر مجھ عقل ہوتی تو بہترین کام کرتا اور کوئی عقل والا مجھ سے زیادہ نیک نہ ہوتا مخبوط الحواس بھی یہی کے گااگر میراد ماغ سیح ہوتا تو میں تمام تندرستوں سے زیادہ نیک ہوتا۔ نا بالغ کے گا'اگر میں بالغ ہوتا تو تمام ہم عمروں ہی میں سب ہے زیاوہ نیک ہوتا اللہ تعالی فر مائے گا ابتم میری اطاعت کرنے کو تیار ہو بہ تینوں کہیں گے کہ جو تھم ہوگا اسکو بجالا نمیں کے اللہ تعالیٰ ارشا دفر مائے گا جاؤ دوزخ میں جلے جاؤا گروہ اس تھم کوئن کر دوزخ میں جلے جاتے تو دوزخ ان کونقصان نہ پہنچاتی ہے دوزخ کی طرف جائیں گے'پس دوزخ سے شعلے نکلیں گے اور وہ بیں بحصیں گے کہ بیآ گ تما مخلوق کوجلا دے گی اور وہ فور اِ واپس ہو جا تعیں کے اور عرض کریں گے اے رب ہم نکل آئے ہم نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا کیکن اسمیس سے شعلے نکلے اور ہم نے بیا گمان کیا بیتما مخلوق کوجلا دے گی پھران کو دوبار ہتھم ہوگا اور پھرلوٹ آئیں گے اور وہی عرض کریں گے جو پہلی مرتنبہ کہا تھا' اللہ تعالیٰ فر مائے گا میں تمہارے پیدا کرنے ہے تبل ہی بیرجانتا تھا کہتم عمل نہیں کرو گئے میں نے تم کوا پے علم کے موافق پیدا کیا تھاا ورمیرے علم کے موافق ہی تم ہوئے اے آ گ ان کو پکڑ لے۔ (طبرانی) مطلب بیہ ہے کہ ہمار ہے علم میں تم دوزخی تنھے تم نے آج بھی میرے حکم کی تعمیل نہ کی' تو د نیامیں کیا کرتے نابالغ ہے مرادشاید کا فروں کی اولا دمراد ہو۔

ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ قیامت میں پہھالوگوں کو تھم دیا جائم نبی کریم بھی سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں پہھالوگوں کو تھم دیا جائے گا کہ جنت کی طرف جاؤ جب بیائی بنائے پہنچیں گے اور وہ محلات ومکانات جو جنتیوں کیلئے بنائے گئے ہیں دیکھیں گے نوریکا بیک آ واز آئے گی کہ ان کولوٹا دوان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں کئے ہیں دیکھیں گے نوریکا بیک آ یک آ واز آئے گی کہ ان کولوٹا دوان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے نیے نہایت حسرت کے ساتھ لوٹیں گے اور وہ حسرت الی ہوگی کہ ایسی حسرت اور افسوس کے اید نہایت حسرت اور اس کا وہ سامان جو کسی کونہ ہوا ہوگا یہ عرض کریں گے اے ہمارے رب آگر ہم کو جنت اور اس کا وہ سامان جو آپ نے دوستوں کے لئے تیار کیا ہے دکھانے سے پہلے ہی دوز خ میں ڈال دیتے تو ہمارے لئے بیا رہے کے بیارے دکھانے سے پہلے ہی دوز خ میں ڈال دیتے تو ہمارے لئے بیارے دکھانے سے پہلے ہی دوز خ میں ڈال دیتے تو ہمارے لئے بیارے دیا تھا کی غرض سے کیا

ہے بدبختو! جب تم تخلیہ میں جاتے تھے تو ہڑے ہڑے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرتے تھے اور جب تم لوگوں میں آتے تھے تو ان سے نہایت تواضع اور پر ہیزگاروں کی طرح ملتے تھے اوگوں کوتم اس امر کے خلاف ظاہر کرتے تھے جوتم میرے ساتھ کیا کرتے تھے تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے لوگوں کو ہڑا سمجھتے تھے اور مجھ کونہیں سمجھتے تھے لوگوں کو ہڑا سمجھتے تھے اور مجھ کونہیں سمجھتے تھے لوگوں کے لئے پاکیزہنیں بنتے تھے آج میں تم کوعذاب کا مزہ لوگوں کے لئے پاکیزہنیں بنتے تھے آج میں تم کوعذاب کا مزہ چھاوں گا اور ہر شم کے نواب سے محروم کروں گا۔ (بیج سے رابن عساکر۔ این النجار)

چوں کہ تمہمارا ظاہر و باطن بیکساں نہ تھا۔اس لئے تم کومز ابھی الیبی ہی دی گئی کہ دکھائی جنت اور بھیجادوز خ میں ۔

﴿ ٣٠﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت ابن عمر "نبی کریم ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور کہا جائے گا اس امت کے فقراء کہاں ہیں 'پس بیلوگ کھڑے ہوجا نمیں گے ان ہے کہا جائے گاتم نے کیا عمل کیے تھے؟ عرض کریں گے اے ہمارے رب

ہم بلاؤں میں مبتلا کیے گے تھے اور ہم نے صبر کیا اور ہمارے غیروں کو حکمران اور بادشاہ بنایا گیا تھا' اللہ تعالیٰ فرمائے گاتم نے بچ کہا بیلوگ جنت میں عام لوگوں سے بہت زمانہ بل داخل کر ویئے جا نمیں گئے جو ذی داخل کر ویئے جا نمیں گئے بھر حساب کی شدت کے لئے وہ لوگ رہ جا نمیں گے جو ذی سلطنت اور حکمران ہوں گے لوگوں نے دریافت کیا موسین اور کاملین اس دن کہاں ہوں گے ارشاد فرمایا وہ نور کی کرسیوں پر ہوں گے اوران پراس دن بادل سایہ کے ہوئے ہوں گے اوران پراس دن بادل سایہ کے ہوئے ہوں گے اور قیامت کا دن ان لوگوں برایک گھڑی کے برابر ہوگا۔ (طبرانی)

یعنی مومنوں کے لئے وہ دن زیادہ طویل نہ ہوگا'ان کوصرف ایک گھڑی کی ہرابر معلوم ہوگا ہوا ہو ہے ۔ مفرت جابر نبی کریم ﷺ ہوا کا دان مظہرات اور آپ کی اواا د ہے جو دن قرآن 'مسجد'اور عترت (عترت ہے مراد نبی کریم ﷺ کی از دان مظہرات اور آپ کی اواا د ہے جو لوگ قرآن 'مساجد اور اہل بیت کی توجین کے ذمہ دار بیں ان کے فلاف یہ ﷺ کی جائیں گی جائیں گی) حاضر کے جائیں گے قرآن کی جمھے دیران کیا اور جمھے وجالیا اور جمھے کو بھاڑ ااور میر نے فکڑے کے گئے مسجد عرض کر نے گی جمھے دیران کیا اور جمھے بیکار شے سمجھا اور جھکو ضائع کر دیا' عترت کے گئ ہم کو دفع کیا اور جم کوئل کیا اور جم کوشتشر کیا ہے سب چیزیں خدا کے سامنے دوز انوں ہوں گی اور جھگڑ اکریں گی' اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہے سب چیزیں میری تھیں اور بیں ان سب کا فیصلہ کرنے کا زیادہ مستحق ہوں۔ (دیلی)

﴿ ٣٢﴾ حضرت جاباتی کریم ﷺ ہوروایت کرتے ہیں کہ قیامت کے والد تا اللہ تعالیٰ مومن کو طلب کر ہے گا میہاں تک کہ اس کواپے سامنے بلا کر دریا فت کرے گا میر ہے بندے میں نے بچھ کو تھم دیا تھا کہ جھکو پکار بوادر میں نے بچھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب پکارے گا تو تیری پکار کو بول کروں گا۔ پس تو نے جھے پکارا تھا یہ عرض کرے گا کہ ہاں آپ کو پکارا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا بیا بات نہیں جب تو نے جھے کو پکارا تھا اور میں نے تیری پکارکو بول کیا افلاں دن جھکو پر بیٹانی اور غم ہوا تھا اور تو نے جھے کو پکارا تھا اور میں نے تیری وعا کو کیا کہ اللہ تھا کہ وہ میں نے دنیا میں تیرے قبول کر ایا تھا 'بندہ کے گا ہاں میر ہے رہ ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ میں نے دنیا میں تیرے لئے میں جلدی کی تھی اور فلاں فلاں دن جب تو نے مصیبت کے وقت پکارا تو تو نے کشادگ نے میں جلدی کی تھی اور فلاں فلاں دن جب تو نے مصیبت کے وقت پکارا تو تو نے کشادگ نہ بیائی ہوگی 'بندہ عرض کرے گا ہاں اس دن تو دعا کا کوئی اثر نہیں دیکھا اللہ تعالٰی فرمائے کا وہ بی دیکھا اللہ تعالٰی فرمائے گا وہ بیں دیکھا اللہ تعالٰی فرمائے کیا ہوگی ہوگی ہوگیں دیکھا اللہ تعالٰی فرمائے کے میں جائے ہیں دیکھا اللہ تعالٰی فرمائے کا کوئی اثر نہیں دیکھا اللہ تعالٰی فرمائے کے بیان ہوگی بندہ عرض کرے گا ہاں اس دن تو دعا کا کوئی اثر نہیں دیکھا اللہ تعالٰی فرمائے کے بیان ہوگی بندہ عرض کرے گا ہاں اس دن تو دعا کا کوئی اثر نہیں دیکھا اللہ تعالٰی فرمائے کے بیان ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگیں اگر نہیں دیکھا اللہ تعالٰی فرمائے کیا کہ کیا ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگیں ہوگی ہوگیں کیا ہوگیں کیا ہوگیں ہوگی ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوگی ہوگیں ہوگ

گااس کو پیس تیرے لئے جنت میں ذخیرہ کردیا ہے پھر فرمائے گافلاں فلاں دن تونے اپنی ایک حاجت میرے سامنے پیش کی تھی مگر اس کو پورا ہوتے نہ دیکھا ہوگا بندہ عرض کرے گا ہاں میرے رہ وہ حاجت تو پوری نہ ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہیں نے جنت میں اس کو تیرے لئے ذخیرہ بنا رکھا ہے 'پس میرے پاس کوئی دعا ایس نہیں ہے یا تو و نیا ہیں اس کا اثر ظاہر ہوجا تا ہے 'پیہ با تیس و کھے کرموس طاہر ہوجا تا ہے 'پیہ با تیس و کھے کرموس کے گا' کاش دنیا ہیں میری دعا وٰں کا اثر ظاہر نہ ہوتا۔ (ماکم)

مطلب به که و ہاں کا ثواب دیکھ کرتمنا کرے گا کہ دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی بلکے تمام دعا کیں جنت میں ہی ذخیر ہ کر دی جاتیں۔

﴿٣٣﴾ .... حضرت ابو ہر رو ان الله تعالى الله تعالى الله تعالى قیامت کے دن حضرت آ دمل ہے معذرت کرے گا اور تین عذر کرے گا اللہ تعالیٰ فر مائےگا ہے آ دم اگریه بات نه ہوتی که میں جھوٹوں پرلعنت کرتا ہوں اور وعدہ خلافی ہے بغض رکھتا ہوں اور کذب کے متعلق عذاب ہے ڈراتا ہوں۔اگریہ باتنیں نہ ہوتنیں تو میں اس عذاب کی شدت کود کھتے ہوئے جومیں نے ان کیلئے تیار کیا ہے آج تیری تمام اولا دے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتالیکن میری بیہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر میرے رسولوں کی تکذیب کی گئی اور میرے تھم کی مخالفت کی گئی تو میں تمام جنات اور انسانوں ہے دوزخ کو بھردوں گا اور الله تعالی فرمائے گاا ہے آ دم اس بات کو یا در کھو کہ میں تمہاری اولا دمیں ہے کسی کوعذا ب نہ کروں گانگراس مخص کوجس کے متعلق مجھے بیمعلوم ہے کہا گرد نیا میں اس کو دوبارہ لوٹا دوں تب بھی وہ شر کے ہی کام کرے گا اور اپنے خیال ہے بازندآ ئے گا' تیسری بات اللہ تعالیٰ میہ فر مائے گااے آ دم آج میں اپنے اور تمہاری اولا د کے درمیان تم کوہی چنج بنا تا ہوں تم تر از و کے پاس کھڑے ہوجاؤ اور جواعمال تو لے جارہے ہیں ان کو دیکھوجس کی بھلائی اس کی برائی کے مقابلہ میں رائی کے دانہ کے برابر بھی زیادہ ہواس کیلئے جنت ہے یہاں تک کہم کو یہ بات معلوم ہوجائے کہ میں آگ میں ای کوداخل کرتا ہوں جو پر کے درجہ کا طالم ہو۔ (ابنءمها كريسندضعيف)



#### شفاعت

﴿ إِلَى السَّا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال مسلمان روکے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ جارے رب کے یاس ہماری شفاعت کی جائے تا کہ ہم کواس جگہ سے راحت میسر ہو سکے۔ چنانجے حضرت . آ دمٌ 'حصرت نوحٌ 'حصرت ابرا ہیم خلیل الله' حصرت موی علیه السلام حصرت عیسی علیه السلام' کی خدمت میں کیے بعد دیگرے حاضر ہو نگے اور بیتمام پیغیبراس ذمہ داری ہے معذرت کریں سے ٔحضرت عیسیٰ علیہ السلام فر ما کمیں گےتم محمد ﷺ کی خدمت میں جاؤوہ ایک ایسے بندے ہیں جن کی پہلی اور پچھلی تمام لغزشیں معاف ہوچکی ہیں پھر آپ ﷺ نے فر مایا ہی سب لوگ میرے یاں آئیں کے میں اپنے رب سے قریب ہونے کی اجازت طلب کروں گا سو مجھ کو ا جازت دی جائے گی۔ پس جب میں خدا کو دیکھوں گا تو سجدے میں کر جاؤں گاوہ مجھ کو جب تک جاہے گاسجدے میں رہنے دیگا پھر فر مائے گا اے محمد ﷺ سر اٹھاؤ اور کہو جو کہو گئے سنا جائے گا اور شفاعت کر دہمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور مانگو جو مانگو کے وہ تم کو دیا جائے گا پھر آ پ نے فر مایا میں سراٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد وثنا کروں گا جوای وقت مجھ کوسکھلائی جائے گی پھر میں شفاعت کروں گا پس میرے لئے ایک حدمقرر کردی جائے گی میں وہاں ہے نکلوں گا اوراس معین مقدار کو آ گ ہے نکالوں گا اور جنت میں ان کو داخل کرونگا پھر دوبارہ بارگاہ الٰہی کی طرف لوٹوں گا اورا ہے رب کے مکان میں داخل ہونے کی ا جازت طلب کروں گا سومجھ کوا جازت ویدی جائے گی پس جب میں اس کودیکھوں گا تو سجدے میں گریڑوں گا اور جب تک وہ جاہے گا جھے سجدے ہی ہیں رہنے دیگا پھر فر مائے گااے محمد ﷺ سراٹھا ؤاور بیان کروسنا جائے گا شفاعت کروقبول کی جائے گی مانگودیا جائے گاپس میں سراٹھاؤں گا پھر میں اپنے رب کی وہ حمد وثنا بیان کروں گا جو مجھے اس وفت بتائی جائے گی پھر میں شفاعت کروں گاپس میرے لئے ایک حد متعین کر دی جائے گی میں وہاں سے نکلوں گااور متعین تعدا دکوآ گ ہے نکال کر جنت میں داخل کروں گا پھرتیسری

بارحاضر ہوں گا اور اپنے رب کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا ہیں جھے
کواجازت دی جائے گی میں اس کود کے رجدے میں گر پڑوں گا اور جب تک وہ چاہے گا
جھے بجدے میں رہنے دیگا پھر فر مات کا ہے جمد بھی سراٹھاؤ کہو جو کہو گے سناجائے گا اور
شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور مانگو جو مانگو کے وہ دیا جائے گا پھر
آپ بھی نے فر مایا میں سراٹھاؤں ہا اور اپنے رب کی وہ حمد وثنا بیان کروں گا جو جھے کوائی
وقت تعلیم دی جائے گی پھر میر سے نے ایک حدمقرر کی جائے گی میں وہاں سے نکلوں گا اور
متعین تعداد کوآ گ سے نکال کو ت میں داخل کروں گا یہاں تک کرآ گ میں صرف وہی
لوگ رہ جائیں گے جن کوقر آپ نے روکا ہے یعنی جن کو دوز خ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔
روای نے کہا ہے پھرآ پ خو نے یہ آ یت پڑھی عسلی اُن یہ مفتیک زبنگ مقاما اور ای خور نہ بیج گا) آ یت کی تلاوت کے
بودر آپ نے فرمایا میہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا
بعد آپ نے فرمایا میہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا

روایت کو مختصر کر دیا گیا ہے خدا تعالیٰ کے گھر سے مراد ہے مقام محمود جہاں خدا کی حمد و ثنا کی جائے گی اس کا حمد و ثنا کی جائے گی اس کا مطلب ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہاس وفت مجھے اس کاعلم نہیں۔

﴿ ٢﴾ ..... حفرت انس سے ایک روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن لوگ ایک دوسر سے بیس شخص رہے ہوں کے یعنی کثر ت کی وجہ سے رہے بعد دیگر سے گھر حضرت آ دم کے پاس شفاعت کی غرض سے جا نمیں گے اور یکے بعد دیگر سے حضرت بیسی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت بیسی علیہ السلام بھی شفاعت کی ذمہ داری سے انکار کرینے اور نبی کریم بھی کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ بھی فرما نمیں گے میں اس کیلئے تیار ہوں اپس میں اپنے پر وردگار کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے فرما نمیں گے میں اس کیلئے تیار ہوں اپس میں اپنے پر وردگار کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے اجازت جا ہوں گا مجھ کوا جائے گی اور مجھ کواس وقت جمہ و ثنا البام کی جائے گی کہ میں ان کلمات کے ساتھ حمہ بیان کروں گا اور مجھ کو وہ کلمات یا ذمیس پس میں ان کلمات کے ساتھ حمہ بیان کروں گا اور مجھ کو وہ کلمات یا ذمیس پس میں ان کلمات کے ساتھ حمہ بیان کروں گا اور مجھ کو اوہ کلمات یا ذمیس پس میں ان کلمات کے ساتھ حمہ بیان کروں گا اور مجمد بیان کروں گا اور مجھ کو اور گا ہے گا ہے گا اینا سرا ٹھا داور

کہو شا جائے گا مانگودیا جائے گا شفاعت کروشفاعت قبول ہوگی پس میں کہوں گااے رب میری امت میری امت بینی میری امت کو بخشد ہے پس کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ا یک جو کے برابر ایمان ہواس کو نکال لوسو میں جاؤں گا اور ایسا ہی کرونگا۔ میں پھر دوبارہ واپس حاضر ہونگا اور ان ہی الفاظ کے ساتھ اس کی حمد وثنا بیان کرونگا اور سجدے ہیں گرونگا پس مجھ سے کہا جائے گا ہے محمد ﷺ سراٹھاؤ اور کہوتمہاری بات نی جائے گی جو ماٹکو گے دیا جائے گا اور شفاعت کرونمہاری شفاعت قبول کی جائے گی میں کہوں گا اے رب میری امت کو بخشد ےا ہے رہے میری امت کو بخش دے پس مجھ کو کہا جا ہے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابرایمان ہواس کو نکال لوچنا نجہ میں جاؤ نگااوران لوگوں کو نکال لوں گاا سکے بعد پھر حاضر ہونگا اور ان ہی الفاظ کے ساتھ پھر خدا کی حمد وٹنا بیان کروں گا اور اللہ تعالی کے سامنے تجدے میں گروں گا ہی کہاجائے گا اے محمد ﷺ سراٹھاؤ اور کہوتمہاری بات سی جائے گی میں کہوں گا اے رب میری امت میری امت پس کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے چھوٹے ہے چھوٹے دانہ کی برابر بھی ایمان ہواس کو نکال لوپس میں ان لوگوں کو نکال لوں گا اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھرواپس آؤں گا ادران ہی الفاظ کے ساتھ خدا کی حمد و ثنابیان کروں گااللہ تعالیٰ کیلئے مجدہ میں گروں گاپس حکم ہوگا ہے مجمہ ﷺ سرا تھا وَاور فر ماؤ جوکہو گے وہ سنا جائے گا اور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض كرول كاصرف لاإله والاالله كينه والول كوآ ك ين نكال لينه كي اجازت و يجيئة ارشاد ہوگا بہتمہاراحق نہیں ہے لیکن میں اپنی عزت اور جلال اور بلندی اورعظمت کی متم کھا تا ہوں كجس في كالله إلاالله يوها بداس كوآك يونكال لوس كار وارئ مسلم) اعمال کی کوتا ہی کے باعث تنمن قشم کے لوگوں کا ذکر ہے جو شفاعت ہے بخشے جائمیں گئے ایمان میں جوضعف اور کمزوری ہوجاتی ہے اس کیفیت کو جواور رائی کے داند کے

اعمال فی وتا ہی ہے ہا حت بین ہم سے تو وق فا دہر ہے ہوسفا حت ہے ہے۔ جا کیں گئے ایمان میں جوضعف اور کمز دری ہوجاتی ہے اس کیفیت کو جواور رائی کے دانہ کے ساتھ تمثیل دی ہے چوتھی قتم جس کواسپے فضل سے بخشنے کا وعدہ فر مایا ہے اس کے متعلق بعض علماء نے جس کوفر مایا ہے ہیوہ الوگ ہیں جوعام آ باد یوں سے اس قدر دور رہتے ہوں گے جن تک رسالت کی اطلاع نہیں پہنچی لیکن میرلوگ خداکی فصدا نبیت کے قائل تھے۔

﴿٣﴾ ....حضرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللے کے سامنے پکا ہوا

گوشت لایا گیا آپ ہے اس گوشت ہیں ہے ایک گزااتھا کر کھانا شروع کیا اس کے بعد فر مایا ہیں قیامت کے دن لوگوں کا مر دار ہونگا جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے جواب دبی کیلئے گئر ہے ہوئے آفاب اس دن قریب کردیا جائے گا لوگ نا قابل برداشت غم اور درو ہیں بہتا ہوں کے بس لوگ آپ میں کہیں گاس پرغور کروکہ کوخص خدا کے سامنے جا کر ہماری شفاعت کرے پھر آپ نے حضرت آدم اور حضرت عیسی وغیرہ کے کے سامنے جا کر ہماری شفاعت کرے پھر آپ نے حضرت آدم اور حضرت عیسی وغیرہ کے باس جانے گا اور شفاعت کروتہ ہاری شفاعت قبول کی جائے گا اے محمد ہیں کہوں گایارب ما گلوگ و بیا جائے گا اور شفاعت کروتہ ہاری شفاعت قبول کی جائے گی میں کہوں گایارب میری امت کو بخشد ہے اے رہ میری امت کو بخشد ہے داخل کر دواور اس درواز وں بیں بھی لوگوں ہیں کہا جائے گا اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پرکوئی حساب نہیں ہے جنت میں باب ایمن ہے داخل کر دواور اس درواز ہے ہے داخل ہونے والے دوسر ہے درواز وں میں بھی لوگوں کے شریک رہیاں آنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور جان ہے جنت کے ہر درواز سے کے دونوں پہلوؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور جان ہیں۔ (بخاری مسلم)

لینی جو ہے حساب جنت میں جانے والے ہیں ان کوتو داخل کر دو ہا ہا ہیں لیعنی دائمیں طرف کے درواز سے سے نیے جوفر مایا دوسر سے درواز وں میں بھی شریک ہو گئے اس کا میں مطلب ہے کہ باب ایمن سے داخل ہونے کی وجہ سے جنت کے درواز وں سے داخلہ کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ درواز سے میں جو چوکھٹ ہوتی ہے اس کے دونوں باز دؤں کے درمیان کا فاصلہ فر مایا 'مجرا کی مقام کا نام ہے جو مکہ سے کئی سومیل کے فاصلہ پر ہے۔

﴿ ٢ ﴾ ....حضرت عبدالله بن عمروین العاص سے روایت ہے کہ نی کریم الله الله عضرت ابراہیم کے متعلق الله تعالی کے اس قول کی تلاوت کی رَبِّ اِنْهُنَّ اَصْلَلْنَ کَئِیْرًا مِنَ النّاسِ فَ مَنْ تَبِعَنِی فَاِنَّهُ مِنِی (یعنی اے رہان بتوں نے بہت ہوگوں کو کمراہ کردیا ہے ہی جومیری النّاسِ فَ مَنْ تَبِعَنی فَانَّهُ مِنْی (یعنی اے رہان بتوں نے بہت ہوگوں کو کمراہ کردیا ہے ہی جومیری پیروی کرے گاوہ جوم ہوگا) اور حضرت میں کے اس قول کی بھی تلاوت کی اِنْ تُعَدِّ بُھُمْ فَانَّهُمْ مَا اَللّٰهُمْ مَا اَللّٰهُمْ اَلَٰ اِللّٰہُمْ اَللّٰهُ مِنْ اَللّٰهُمْ اَللّٰهُمْ اَللّٰهُمْ اَللّٰهُمْ اَللّٰ اللّٰهُمُ اللّٰهُ

اے جبرئیل محمدﷺ کے پاس جاؤ اور ان کارب زیادہ جاننے والا ہے پھراس ہے دریافت كروكس چيز نے ان كورلايا۔ جبريُل آئے اور آپ سے سوال كيا آپ نے ان كوخبر دى اور جو کچھ کہا تھا وہ ان کو بتایا پس اللہ تعالیٰ نے جبر کیل سے فر مایا محمہ ﷺ ہے جا کر کبد و ہم عنقریب تم کوتمہاری امت کے متعلق خوش کردیں گے اور نا راض نہیں کریں گے۔ (مسلم) حضرت ابراہمیم اور حضرت عیسی کے الفاظ ہے دل بھر آیار و کرفر مایا میری امت کا کیا حال ہوگا اس پر جبرئیل کسلی دے کرآئے بعن تمہاری امت کی بخشش ہوجائے گی۔ ﴿٥﴾ .... حصرت ابوسعیدخدری کی روایت اور اس کے دیدار کے متعلق نبی کریم ﷺ ہےا بک طویل روایت کرتے ہیں اس روایت میں ہے قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر جماعت اور ہرگروہ دنیا میں جس کی عبادت اور پوجا کرتا تھاا ہے اپنے معبودوں کے پیچھے چلا جائے یہاں تک کہ جولوگ غیرا للہ کے یوجنے والے یتھےخواہ بتوں کو بو جتے تھے یا بتوں کی مڑی اور تھان کو بو جتے تھے وہ سب دوزخ میں جا پڑیں گے اور میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ جا تمیں گے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی اور یو جانبیس کرتے تنصان میں نیک بھی ہوں گے اور گنہگار بھی ہو نگے پھراللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جنگی فر مائے گا اور دریا فت کرے گاتم کس کے منتظر ہو ہر جماعت جس کو بوجتی تھی اس کے ساتھ گئی بیلوگ کہیں گےا ہے رب ہمارے ہم دنیا میں بھی ان لوگوں سے علیحد ہ ر ہے اور ہم ان کے دوست اور مصاحب نہیں ہے حالانکہ ہم ان کے بہت زیاد ومحتاج تھے لینی ہم مشرکوں کے باوجو دانسانی ضروریات میں ان کےمتاج ہونے کے بھی دوست نہیں ہے اور دنیا میں ہمیشہان سے علیحدہ رہے پھرآج ان کے ساتھ کس طرح طلے جاتے۔ حضرت ابو ہر بر ہ کی روایت میں یوں ہے کہ ضدا پرست کہیں گے ہماری جگہ تو یہی ہے بہاں تک کہ ہمارارب ہمارے یاس آئے اور جب ہمارارب آئے گا تو ہم اس کو پہیان لیں گے بعنی ہم یہاں ہے اس وقت تک نبیس جائیں ہے جب تک ہمارامعبود نہ آئے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیاتمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی الی نشانی ہے جوتم اس کو پہچان لوگے میلوگ کہیں گے ہاں نشانی ہے پس ایک نور کی پنڈلی سے بروہ ہٹایا جائے گا تو جولوگ دنیا ہیں اللہ تعالیٰ کوخلوص

کے ساتھ سجدہ کرتے تھے ان میں کوئی شخص ایسا باتی ندر ہے گا جواس وقت سجدے میں ندگر یڑے اور جولوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئفس دکھا وے اور نوگوں کے ڈیر سے تجدہ کرتے تھے ان کی چینے کواللہ تعالیٰ ایک تختہ کی ما نند کرد ہے گا اور بجائے سجدہ کرنے کے حیت گریڑیں گے۔ پھرجہنم پر مل قائم کیا جائے گا اور شفاعت کی اجازت ہوجائے گی لوگ کہیں گے اَلِسَلْفِ مَ سَلِمْ سَلِمْ بِعَرْبِعُض مومن تواس طرح صراط ہے گذر جائیں سے جس طرح آ کھے جھیکتی ہے بعض بجلی کی طرح بعض تیز آندهی کی طرح بعض پرندوں کی اژان کی طرح بعض تیز رفتار تھوڑ وں کی طرح اور پچھلوگ وہ ہوں ہے جونو ہے جائیں گے گرگذر جائیں گے اور پچھوہ لوگ ہوں گے جوگذر نہ عمیں گے اورجہنم میں گراد ہے جائیں گے یہاں تک کہ جب مومن لوگ دوزخ سے خلاصی یا ئیں گے تو فر مایا نبی کریم ﷺ نے قتم ہے اس ذات کی جس کے تبضے میں میری جان ہے کہتم میں ہے کوئی مخص اپنے حق پر اتنا جھکڑ انہیں کرتا جننا جھکڑا قیامت کے دن نجات یا فتہ مسلمان اللہ تعالیٰ ہے اسپنے بھائیوں کے متعلق کریں گے جو آ گ میں ہو گئے بینجات یا فتہ مسلمان کہیں گے اے بھارے رب بیلوگ ہمارے ساتھ روز ہ رکھتے بتھے نماز پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے پس حکم ہوگا اچھا جن کوتم پہچا نے ہوان کو تکال لواور آگ بران کی صور نیں حرام کر دی جائیں گی بیعنی گنبگاروں کے باقی جسم کو آگ جلائے گی تکران کی صورتیں محفوظ رہیں گی پس بینجات یا فتۃ مسلمان بے شارمخلوق کو نکال لائمیں کے اور عرض کریں گے اے رب جن کے متعلق تو نے ہم کو نکا لنے کا تھم دیا تھا ان میں ہے اب کوئی باقی نہیں رہا'ارشاد ہوگا پھر جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی خیر دیجھواس کو نکال لو پھر بیانوگ ہے شارمخلوق کو نکال لیس سے پھرارشاد ہوگا جاؤ پھر جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھلائی یا وَ اس کو بھی نکال لا وَ پھریہ یوگ ہے شارمخلوق کو نکال لائمیں گےاور عرض کریں گےاے رب ہمارے ہم نے دوز خ میں پچھے خیر نہیں چھوڑی لعنی سب مسلمانوں کو نکال لیا۔ پس اللہ تعالی فرمائے گا فرشتے شفاعت کر چکے انبیاء شفاعت کر چکے اورمسلمان شفاعت کر چکے اب سوائے ارتم الراحمین کے کوئی باقی نہ رہا پھر الله تغالیٰ ایک منھی بھر کراہل تارکو لے گا ان میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بھی کوئی بھلائی نہ کی ہوگی بیلوگ جل کر کو مُلہ کی شکل ہو گئے ہو تھے سواللہ تعالیٰ ان کونہر حیات میں ڈال دے گارینبر جنت کے درواز ول پر ہے سووہ اس میں سے اس طرح نظیں گے جس طرح سیلاب کی وجہ ہے جوکوڑ اکہیں اکٹھا ہوجا تا ہے اور اس میں کوئی دانہ چھوٹ ڈکلٹا ہے 'بیلوگ اس نبر میں ہیں ہے۔ ایس نبر میں سے ایسے نکلیں گے جسے چمکدار موتی 'ان کی گر دونوں میں ایک مہر گئی ہوئی ہوگی جس میں لکھا ہوگا یہ لوگ وہ ہیں جن کورخمن نے آزاد کیا اور ان کو بغیر کی عمل اور بغیر کسی خیر اور بھلائی کے جوانہوں نے آگے ہیں جانم ہوتی جنت میں داخل کیا ان لوگوں سے کہا جائے گا تمہارے واسطے وہ مراتب ودرجات ہیں جوتم نے دیکھے اور اس کی مثل اور بھی ۔ (بخاری مسلم)

پنڈلی کھولی جائے گی ایک درمیانے درجہ کی جملی کی طرف اشارہ ہے برسات کا 
ہائی جب کسی نالے میں بہتا ہے تو اس کے کناروں پر کوڑ ااور شکے اور ٹنے اور ٹرخی جمع ہوجاتی ہے بھی 
مجھی اس میں کوئی دانہ پھوٹ نکلتا ہے اس کی ابتدائی حالت بہت ہی نرم ہوتی ہے اور چونکہ 
اس کوڑے میں مٹی کے مختلف ذرے ہوتے ہیں اس لئے اس میں نموجلدی ہوتا ہے بہی حالت 
ان گنہگاروں کی ہوگی جو جلتے جلتے کوئلہ بن گئے ہو نگے نہر حیات میں ڈالتے ہی نئے گوشت 
یوست کا پیمٹا وُ شروع ہوجائے گا اور بہت جلد اصلی صورت وحالت عود کرآئے گی۔

 اورجن کے نکالنے کاارادہ کرے گاوہ وہی ہول گے جوتو حید کے قائل تتھاور کلااِللّٰہ اِللّٰہ كى شهادت دية تنظ پس ملائكه كوظم موگا كه جوالله كويو جته تنصان كونكال لا وَ پس فرشتے ان کو بہجان بہجان کر نکال لائمیں گے اور ان کی بہجان تجدے کے نشان ہے ہوگی اللہ تعالیٰ آ گ برسجدے کے نشان کوجلا نا حرام کر د ہے گا ابن آ دم کے تمام جسم کو آ گ جلائے گی مگر سجدے کے نشانات لیعنی پیشانیاں یا وہ اعضاء جوسجدے کی حالت میں زمیں پر تکتے ہیں محفوظ رہیں گے۔ پس ہیلوگ آ گ ہے نکالے جائیں گے اور بیہ بالکل حجلس چکے ہوں گے۔ پس ان پر زندگی کا یانی ڈالا جانے گا' پس ان کاجسم اس طرح اُگے گا جس طرح سیلاب سے جو کوڑا نالے کے کناروں پر جمع ہوجا تا ہے اس میں کوئی دانداگ آتا ہے ایک تخص جنت اور دوزخ کے درمیان باتی رہ جائے گااور میخص دوزخ والوں میں سب سے آ خری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ لیعنی جنت میں آخر میں داخل ہوگا۔ بیخض دوز خ کی طرف منہ کئیے ہوئے عرض کررہا ہوگا اے رب میرا منہ دوزخ کی طرف ہے بھیرد ہے اس کی گرم ہوااورلونے بخت تکلیف و ہے رکھی ہےاورا سکے شعلوں نے جھے کو پھونک ڈ الا ہے اللّٰہ تعالیٰ فرِ مائے گا اگر میں تیری یہ درخواست قبول کرلوں تو شایدتو اس کے علاوہ اورسوال کرے گا چخص کیجے گا تیریءزت کی شم اور پچھنہیں مانگوں گاور پیخف جس قدر جا ہے گااللہ تعانی کوعہد و پیان د ہے گا ( یعنی تشمیں کھا کھا کر بہت پختہ دعدہ کر ہے گا ) پس اللہ تعالیٰ اس کا منہ آ گ کی طرف ہے پھیرد ہے گا ہیں جب پیخص جنت کی طرف منہ کر ہے گا تو اس کی خو بی اور جنت کی تر وتا زگ کو د کیھے گا' تو جب تک اللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا' یہ چیکا کھڑا رہے گا پھرعرض کرے گااے رب مجھ کو جنت کے دروازے تک پہنچادے پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تونے عہدو پیان نہیں کیا تھا ک اس سوال کے علاوہ جو میں تجھ سے کرر ہاہوں اور پچھے نہیں مانگوں گا بیوم ش کرے گا اے میرے رب میری خواہش بیہ ہے کہ میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ ہوں اللہ تعالیٰ فر مائے گا اچھاا گر میں بیہ تیری درخواست منظور کرلوں تو اس کے بعد تو تو سیجھا درنہیں مائلے گا۔ بیعرض کرے گاتیری عزت کی قسم اور بیجھ نہیں مانگوں گا پھریدا ہے رب کوجس قدر جا ہے گا عہد و بیان دے گا (یعنی خوب تسمیس کھا کھا کرعہد کرے گا) پس اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درواز ہے تک بڑھادے گا جب میخض

جنت کے درواز ہے پر پہنچ جائے گا اور جنت کی آ رائٹگی اور وہاں کی تر وتازگی اور خوثی دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالی اس کو چپ رکھنا چا ہے یہ چپ رہے گا' پھر کبے گا اے میر ہے رہ بھی کو جنت میں داخل کر دے اللہ تعالی فرمائے گا اے ابن آ دم تیرے او پر تخت افسوس ہے تو کیا ہی عہد شکن ہے کیا تو نے یہ عہد و بیمان نیم کیا تھا کہ جوتو میری بیر آ رز و پوری کر دے گا اس کے بعد میں تجھ سے کوئی درخواست نہ کرو تگا بندہ عرض کرے گا اے میرے رہ اپنی مخلوق میں جھے کوسب سے زیادہ بدنھیب نہ بنائیس وہ ما نگتا ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کے ما تکنے پر ہنس ویں گے ہیں جب وہ ہنس ویں گے پھر فرمائی ہوجا کیس جو آس کو بہت میں داخل ہونے کی اجازت دیدیں گے پھر فرما کیس گے آئی آرز واورخواہش بیان کروہ بیان کرتار ہے گا یہاں تک کہ اس کی آرز و کیس ختم ہوجا کیس کی پر اللہ تعالی فرمائیگا یہ کروہ بیان کرتار ہے گا یہاں تک کہ اس کی آرز و کیس ختم ہوجا کیس کی پور اس کو تا بیا تعلیم کرے گا جب اس کی تمام امیدیں اور آز و کیس پوری ہوجا کیس گی تو فرمائے گا یہ سب اور کرے گا جب اس کی تمام امیدیں اور آز و کیس پوری ہوجا کیس گی تو فرمائے گا یہ سب اور ان کے درابراوراتی ہی تھے کودی جا کیس گی حضرت ابوسھید خدری کی روایت میں ہے یہ سب اور ان کی دس گی اور بھی درس کی درائی اور بھی اور بھی کی درائی کی درائی اور بھی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائیں کی درائی کی درائی کی درائیں کی درائی کی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی

لیعنی جو مائے گا اس ہے اس کو دس گنا زیادہ دیا جائےگا بیہ اس شخص کا حال ہے جو سب ہے آخر میں دوز خ سے نکال کر جنت میں بھیجا گیا ہے۔

قبول کرلوں تو اس کے علاوہ مجھ ہے کچھاور سوال نہ کرے گا بی<sup>ع</sup>رض کرے گا اے برور دگار نہیں اورالٹدنتعالیٰ سےعہد کرے گا کہاس بات کےعلاوہ اور پھینیں مانگوں گا اوراس کا رب اس کومعذورر کھے گا کیوں کہ وہ ایسی شے دیکھے گا جس برصبر کرنا اس کی طاقت ہے باہر ہوگا یعنی دوزخ سے نکل کرا یک سامہ دار درخت کو دیکھنا' پس اس کا رب اس کواس درخت تک پہنچادے گا' وہ مخص اس کے سابیہ سے نفع حاصل کرے گا پھراس کے سامنے ایک اور در خت بلند کیا جائے گالعنی ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا کہل ہے عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس ورخت کے قریب پہنچادے تا کہ ہیں اس کا پائی پیوں اور اس کے سابیہ ہے نفع حاصل کر دن اور میں اس کے علاوہ بچھے سے پچھے اور طلب نہیں كرونگاليس الله تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آ دم كيا تو نے مجھ سے عہد نہيں كيا تھا اور بيدعدہ نہيں کیا تھا کہا ہے چھنیں ماتکوں گا پھرفر مائے گااگر میں تجھ کواس درخت کے قریب کر دوں گا تو اس کے بعدادر کجھ تو مجھ ہے نہیں مائلے گا سویہ بندہ پھر خدا سے عبد کرے گا اور وعدہ کریگا کہاس خواہش کے علاوہ اور پچھ طلب نہیں کروں گااوراس کارب اس کومعذور سمجھے گا کیوں کہ بیالی چیز دیکھے گا جس سے رکنا اس کی طاقت سے باہر ہوگا پس اللہ تعالیٰ اس بندے کواس درخت کے نز دیک پہنچاد ہے گا اور بیاس کے سابیہ سے فائدہ حاصل کرے گا اور اس کا یائی چیئے گا پھر اس کو ایک اور درخت نظرآ ئے گا جو دونوں ہے زیادہ اچھااور بہتر ہوگا بیء طن کرے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تا کہ میں اس کے سامیہ سے نفع حاصل کروں اور اس کا یانی چیؤں اس کے بعد بعد میں تجھ ہے کوئی سوال نہیں کرونگا۔حضرت حق ارشاد فر مائمیں گے اے ابن آ دم کیا تو نے مجھ سے پختہ عہد نہیں کیا تھا کہاس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا بیعرض کرے گا اے میرے رب بیشک میں نے عہد کیا تھا مگر اب اس کے سوا پچھاور نہیں طلب کرونگا اور اس کا رب اے معذور رکھے گا کیوں کہ وہ ایسی شے دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کرسکتا پس انٹد تعالیٰ اس بندے کو تیسرے درخت کے نز دیک پہنچا دے گالیس بیاس درخت کے نز دیک پہنچے گا تو وہاں اہل جنت کی آ وازیں اس کوآنے لگیں گی کپس ہے عرض کرے گا ہے میرے رب مجھے جنت میں داخل کرد ہے پس اللہ تعالیٰ فر مائے گا تختے کوئی چیز اس سوال کرنے ہے رو کے گی بیعنی مانگے چلاجاتا ہے اور مانگنے کا سلسلہ فتم نہیں کرتا تو آخر کوئی چیز لے کر اس سلسلے کو فتم کرے گا'
اللہ تعالیٰ ارشاد فر مانیں گے کیا تو اس بات سے راضی ہوجائے گا کہ ہیں تجھ کو دنیا کے ہرابر
اور اس کی اور ایک مثل ویدوں؟ بندہ عرض کرے گا کیا آپ جھے سے خداق اور نوش طبعی
کرتے ہیں' حالا نکہ آپ رب العالمین ہیں بعنی آپ تو اس فتم کے خداق اور استہزا سے
پاک ہیں' حضرت ابن مسعود اُس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے بنے اور حاضرین نے فرمایا تم مجھ
کی وریافت کیوں نہیں کرتے کہ میں کیوں ہنسا' کی حاضرین نے عرض کیا کہ بنا ہے آپ
کس وجہ سے ہنے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نبی کریم کھی جب اس واقعہ کو بیان
فرمار ہے تھے تو آپ بھی یہاں پہنچ کر ہنے تھے اور لوگوں نے دریافت کیا تھایار سول اللہ کھی فرمار ہے تھے تو آپ بندہ بندہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہننے کی وجہ سے جب کہ اس شخص
نے یہ کہا کہ آپ رب العالمین ہوکر مجھ سے خوش طبعی کرتے ہیں' ( یعنی جب بندہ یہ الفاظ کے بندہ یہ اور فوش ہو بانا ہے ) ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے جواب میں فرمائے گا میں ندا تی راضی ہونا اور خوش ہو جانا ہے ) ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے جواب میں فرمائے گا میں ندا قر نہیں کرتا بلکہ میں جو پھی چا ہوں اس پر قاور بول۔ ( اللہ تعالیٰ کا بنسا اس کے نہیں کرتا بلکہ میں جو پھی چا ہوں اس پر قاور بول۔ ( مسلم)

مطلب بیہ ہے کہ میں استہزاءاور نداق کرنے سے پاک ہوں بلکہ جو پھھ کہتا ہوں وہی کروں گا یہ

جنت میں داخل ہوئے کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا یہ ما نگ وہ ما نگ ہونے میں ہے کہ جب وہ بہاں تک کہ جب اس کی تمام آ زروئیں پوری ہوجا نمیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب بہاں تک کہ جب اس کی تمام آ زروئیں پوری ہوجا نمیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب تیرے لئے ہواوراس ہوگا اور اس کی دو بیویاں بھی جوحوروں میں سے ہوں گی اس کے ساتھ ہوں گی اور وہ دونوں بیویاں کی دو بیویاں بھی جوحوروں میں سے ہوں گی اس کے ساتھ ہوں گی اور وہ دونوں بیویاں کی دو بیویاں بیویاں کی دو بیویاں بیویاں کی دو بیویاں بیانہ کی کریم پی بیرا کیا نبی کریم پی بیرا کیا نبی کریم پی بیرا کیا ہوگا ہوں بیویاں کر فرمائے جی بیدا کیا نبی کریم پی بیرا کیا نبی کریم پی بیرا کیا ہوگا ہوں بیرا کیا ہوگا ہوں بیرا کیا ہوگا ہو بیکی ہوئیوں دیا گیا۔ (مسلم) کی فرمائے جی بیدا کیا تا ہوں کی کوئیوں دیا گیا۔ (مسلم) کی کشرے کود کی کریہ خیال کریگا کہ جھے کوسب سے زیادہ ملا ہے۔

﴿٩﴾ ..... حضرت عبدالله بن مسعود گهتے ہیں قرمایار سول ﷺ نے بلاشک ہیں الشخص کو جانبا ہوں جوسب سے پیچھے دور خ سے نکلے گا اور سب سے پیچھے جنت ہیں داخل ہوگا وہ ایک مختص ہوگا جو چوتز ہوں گھٹتا ہوا دور خ سے نکلے گا پس الله تعالیٰ قرمائے گا۔ جا ببشت ہیں داخل ہو جاپس وہ جنت کے پاس آئے گا۔ اور بیخیال کرے گا کہ جنت تو پر ہوچی ہے پس کہے گا اے بروردگار میں نے تو اس کو بھرا ہوا پایا ( یعنی کہال جاؤں اس میں جگہ تو ہے بی نہیں ) ارشاد ہوگا ، جاجنت میں داخل ہو جا بی تھوکود نیا اور دنیا ہے دس گنازیادہ دیا جائے گا بندہ کہے گا کیا آپ مجھ سے شخصا کرتے ہیں یا یوں کہ گا کیا آپ مجھ سے ہنگ جائے گا بندہ کہا کیا آپ مجھ سے ہنگاہ کرتے ہیں یا یوں کہ گا کیا آپ مجھ سے ہنگی کرے ہیں جائے گا بیان کا ہم ہوگئیں اور کرم ﷺ ایک کہ آپ کی گیلیاں ظاہر ہوگئیں اور کرم کی جانا تھا کہ بیشخص اہل جنت ہیں سب سے کم درجہ کا ہوگا۔ ( بخاری مسلم )

یعنی جب کم ورجہ والے کو و نیا کی ہا وشاہت سے وس گنی سلطنت ملے گی تو اعلیٰ ری س

مرتبہ والول کا کیا کہنا ہے۔

حضرت ابو بکڑی درخواست پرسر کاردوعالم ﷺ نے دود فعد کیل بنا کرد کھلائیں۔ مطلب میقفا کہ جیار لا کھ پر دولویں اور بڑھادی جا کیں حضرت عمرؓ نے ابو بکر گو یہ کہد کرروک دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو بخشنے کیلئے ایک ہی لپ کافی ہے تو پھرزیادہ پراصرار کرنے

کی کیاضرورت ہے۔

﴿ اللهِ حضرت ابو ہر برہ کہتے ہیں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گو ووزخ ہے نکال لؤلیں اہل ایمان نکالے میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہواس کو دوزخ سے نکال لؤلیں اہل ایمان نکالے جائیں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہواس کو دوزخ سے نکال لؤلیں اہل ایمان نکالے جائیں گئے اور ان کی حالت بیہ ہوگی کہ تمام جسم جملسا ہوا ہوگا اور کو کے کی مانند ہو چکے ہوں گئے کھر ان سب کو نہر حیات میں ڈال دیا جائے گائنہر حیات میں ان کا گوشت دوبارہ اگ آئے گا کیا تم نے دیکھا نہیں سیلاب کی رومیں جو کوڑا یائی پریانا کے کئاروں پر جمع ہوجا تا ہے اس میں کوئی دانداگ آتا ہے وہ زردر مگ کالیٹا ہوا ہوتا ہے۔ (بغاری مسلم)

کینی جس طرح وہ زم اور نازک ہوتا ہے ای طرح ان کے جسم پر بھی آ ہستہ آ ہستہ بریس را نکا ہے ہے گا

زم اور نازک کھال نکل آئے گی۔

﴿ ١٣﴾ ﴿ مَنْ لَ عَلَى الله تعالَى جَمَعَ مِن فَر ما يَا نَبِي كُريم ﴿ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله تعالَى الله تعالَى الله تعالى الل

﴿ ١٣﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴿ ١٥ الله تعالى قيامت ميل حيث ميل داخل هو جاؤ وه عرض كريل الله تعالى قيامت ميل جيو نے بچول ہے فر مائے گا۔ جنت ميل داخل ہو جاؤ وه عرض كريل گے اے رب ہمارے باپ اور ہمارى مائيں بھى داخل ہوں الله تعالى فر مائے گا يہ كيا بات ہے ميں تم كو ديكھنا ہوں تم تا خير كررہ ہو ياتم الل طرح انكار كررہ ہو جو جس طرح بچھ طلب كرنے والا انكار كرتا ہے بھرع ض كريں گے اے دب ہمارے باپ الله تعالى فر مائے گا ماورتمہارے باپ ہمى جنت ميں داخل ہو جائيں۔ (احمد)

حدیث میں جنطئین کا لفظ ہے اسکا مطلب میہ ہوتا ہے کہ انکار اس غرض سے کیا جائے کہ مطالبہ پورانہیں ہوائے تھم کی تعمیل سے انکارنہیں کریں گے بلکہ بیعرض کریں گے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی جانے کی اجازت دی جائے تب جائیں گئے جب بیہ بات مانی جائے گی تو جلے جائیں گے۔

جن بچوں کا ذکر ہے میسلمانوں کے بیچے ہوں گے۔

﴿ ١٣﴾ ﴿ معالى المعالى المعالى

الله تعالی الله تعالی الله جب الله تعالی الله جب الله تعالی الله

نے تبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یارسول الله ﷺ کیا موحدین اور توحید کے قائلوں میں ہے بھی کوئی شخص دوز خ میں رہے گا' نبی کریم ﷺ نے فر مایا ہاں! ایک شخص جہنم کی گہرائیوں میں پڑا ہوا حنان منان کی صدائیں لگار ہا ہوگا' یہاں تک کہاس کی آ واز جبرائیل بن کرتعجب کریں گے اور حصرت حق ہے عرض کریں گے الہی میں جہنم کی گہرائیوں میں ایک شخص کی آ واز سنتا ہوں جو باحنان یا منان کہہ کرآپ کو پکارر ہا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو حاضر کرنے کا حکم دے گا' حضرت جبرئیل بڑی تلاش کے بعد مالک کی وساطت ہے اس تک پہنچیں گے اور اسکواس حال میں یا تمیں گے کہ ببیثنا نی کے بل اوندھا پڑا ہوگا' ہاتھ اور یاؤں بند ھے ہوئے ہونگے تمام جسم پرسانپ اور بچھو لیٹے ہوئے ہو نگے مالک داروغه دوزخ اس کونکال کرلائے گا سانریہ بچھو ہٹا کرزنجیریں علیحدہ کرے گا' حصرت جبرئیل اس کوعرش الٰہی کے سامنے کیجا تھیں گے اور سجدہ کریں گے حضرت حق ارشاد فر مائے گا اے جبرئیل سرا نھاؤ پھراس شخص کی جانب متوجہ ہو کرفر مائے گااے بندے کیا میں نے تجھ کواچھی شکل وصورت کے ساتھ پیدانہیں کیا تھا کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا کیا تجھ بر میرے رسول نے میری کتا بنہیں پڑھی کیا ہجھ کواس نے انجھی باتوں کا تھکم نہیں دیا اور کیا تجھ کو بری باتوں ہے منع نہیں کیا' بند ہان تمام باتوں کا اقر ارکرے گا' پھراللہ تعالیٰ فر مائے گا تونے کیوں ایسا ایسا کیا؟ بند ہوض کرے گا ہے رب میں نے اپنی جان پرظلم کیا' میں اگر چہ اتنے اتنے عرصہ ہے جہنم میں پڑا ہوا ہوں مگر میں نے تبچھ ہے اپنی امیدمنقطع نہیں کی'ا ہے رب میں بنچھ کو حنان اور منان کہہ کر ریکارر ہا ہوں تو نے اپنے فضل ہے مجھ کو نکالا تو مجھ پر اپنی رحمت کے صدقہ میں رحم فر ما'اللہ تعالیٰ فر مائے گااے میرے ملائکہ تم گواہ رہو بیشک میں نے اس بررحم کر دیا۔ (اس روایت کوہم نے مختصر کر دیا ہے )۔ (مندامام اعظم) ﴿ ١ ﴾ ... حضرت ابو ہر روا نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے

ے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپ ہریں ہی کریم کی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے متعلق سوال کیا تو اس نے مجھ سے وعدہ فر مایا کہ میں آپ کی امت کے ستر ہزار آ دمیوں کو جنت میں اس اس طرح بھیجوں گا کہان کے چبرے چودھویں رات کے جاندگی طرح جیکتے ہوں گے میں نے عرض کیا اور زیادہ ارشاد ہوا ہرا کی کے ساتھ ستر ستر ہزار' میں نے عرض کیا اگر میری امت کے مہاجرین کی تعداد اس قدر نہ ہوئی تو

الله تعالیٰ نے فرمایا گاؤں کے رہنے والوں سے تعداد کو پورا کر دوں گا۔ (احم)

﴿٢٠﴾ ....حفرت ابوسعيد خدري نبي كريم على الارات كرتے ميں كرتم سے پہلے لوگوں میں ایک مخص گنا ہگارتھا جب وہ کھا تا کھانے سے فارغ ہوتا تو اپنا دستر خوان ایک کوڑی پر حجماڑ دیا کرتا تھا۔اس کوڑی پر ایک عابد پڑار ہتا تھا وہ اگر کوئی فکڑا یا دانہ و کھتا تو کھالیا کرتا تھایا دسترخوان میں ہے کوئی ہڈی پھینکی جاتی تو اس کو چوس لیا کرتا کچھ عرصہ کے بعداس گنا ہگار کی وفات ہوگئی اور یہ عابد جنگل میں چلا گیا اور وہیں گھاس یات ہے اپنا گذر کرتا رہا کچھ دونوں بعد اس کا بھی انتقال ہوگیا اللہ تعالیٰ نے اس عابد ہے دریافت کیا تیرے ساتھ کی نے پچھ بھلائی کی تھی اس نے کہایار بنہیں' اللہ تعالیٰ نے فر مایا تیری معاش کہاں ہے تھی حالا نکہ خدا کوسب معلوم تھا'اس عابد نے کہا میں اس کوڑی پر جا تا تھا ورکوئی روٹی کا ٹکڑا یا دانہ یا کوئی ہڑی مل جاتی تھی تو اس کو کھالیا کرتا تھا۔ جب آپ نے اس بستی کے رئیس کوموت دیدی تو جنگل میں نکل گیا اور جنگل کے بیتے اور یانی سے گذر كرنے لگا' الله تعالیٰ نے تعلم دیا كه اس گنامگار رئيس كوآگ ہے: نكال كرلاؤ' اس عابدنے اس کو دِ کیھ کر کہالہی یہی وہ مخض ہے جس کے دستر خوان کی ہڈیاں اور ٹکڑ ہے میں کھایا کرتا تھا' الله تعالیٰ نے فر مایا اس کا ہاتھ پکڑا در اس کو جنت میں داخل کر دے۔ بیاس بھلائی کی وجہ ے جو تیرے ساتھ کرتا تھا'اگریہ جانتے ہوئے تیرے ساتھ بیسلوک کرتا تو ہیں آ گ میں واخل ہی نہ کرتا ۔ (ابن النجار) مطلب بیہ ہے کہ اس کی لائلمی میں تجھ کو اس سے فائدہ پہنچتا تھا اگر جان ہو جھ کر تجھ کو بھلائی پہنچا تا تو عذاب ہی نہ کیا جاتا۔



جنت اور دوزخ كابيان

﴿ اور جنت نے آپس میں جھڑا کیا جہنم نے کہا میں متکبرین اور سرکش لوگوں کیلئے مقرری گئی ہوں جنت نے آپس میں جھڑا کیا جہنم نے کہا میں متکبرین اور سرکش لوگوں کیلئے مقرری گئی ہوں اور جنت نے کہا مجھا کیا ہوا کہ جھے میں سوائے ضعیف لوگوں اور نظروں سے گرے ہوئے اشخاص اور جنو نے کہا جھانے لوگوں کے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فر مایا تو میر سے عذا ہ کی جگہ ہے نتیر سے واسطے سے جس پر چاہوں گا عذا ہ کروں گا اور تم دونوں میر سے عذا ہ کی جگہ ہے اس میں اپنایاؤں میں اپنایاؤں کے لئے بجرنا اور پر ہونا ہے لیس دوز خ پر نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنایاؤں کے لئے بجرنا اور پر ہونا ہے لیس دوز خ پر نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنایاؤں کے لئے بجرنا اور بہر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گئی نین اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے سی پرظلم نہیں کرے گا اور بہر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گئی نیکن اللہ تعالیٰ اس کیلئے نی مخلوق پیدا کرے گا اور بہر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گئی نیکن اللہ تعالیٰ اس کیلئے نی مخلوق پیدا کرے گا اور بہر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گئی نیکن اللہ تعالیٰ اس کیلئے نی مخلوق بیدا کرے گا اور بیر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گئی نیکن اللہ تعالیٰ اس کیلئے نی مخلوق بیدا کرے گا اور بیر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گئی نیکن اللہ تعالیٰ اس کیلئے نی مخلوق بیدا کرے گا اور بیر حال جنت تو وہ بھی خالی رہے گئی نیکن اللہ تعالیٰ اس کیلئے نی مخلوق بیدا

پاؤں رکھنے سے مطلب ہے اس کو دیا دیا جائے گاتا کہ سکڑ جائے اور سمٹ کر

جِهو ٹی ہو جائے کیکن جنت کوسمیٹانہیں جائے گا بلکہ ٹی مخلوق سے اس کو بھرا جائے گا۔

﴿٢﴾ ....حضرت ابو ہرریہ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جرئیل کو حکم دیا گیا کہتم جا کر جنت کو دیکھویس حضرت جرئیل " سيئے اور جنت کود يکھااور جو پھھالند تعالیٰ نے اہل جنت کيلئے تيار کيا ہے اس سب کوديکھا پھر آئے اور عرض کیاا ہے رب تیری عزت کی تشم جو مخص جنت کا ذکر ہے گااوراس کی خوبیوں کو معلوم کرے گا وہ اس میں ضرور داخل ہو گا 'یعنی داخل ہوئے بغیر نہیں رے گا' پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیفات اور مصائب ومکارہ ہے ڈ ھا تک دیا ٔ اور حضرت جبر نیل کو حکم دیا جاؤ اب جا کراس کو دیجھوٴ حضرت جبرئیل گئے اوراس کو دیکھااور پھر حاضر ہوکرعرض کیا اے رب تيرى عزت كي تتم البنداب مجھے خوف ہے كہ جنت ميں كوئى داخل ند ہوسكے كانبي كريم على نے فر مایا اور جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو جبرئیل کو تھم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس کو دیکھوحضرت جبرئیل سے اور دوزخ کو دیکھا پھرآ نے اور عرض کیاا ۔ رب تیری عزت کی تشم کوئی فخص ایبانہیں جود وزخ کا حال ہے اور پھراس میں داخل ہونے کی کوشش کرے پھر الله تغالیٰ نے اس کوخوا ہشات اورشہوات ہے ڈ ھا تک دیا' پھر جبرئیل کو تھم دیا اب جا کراس کو دیجھوحصرت جبرئیل گئے اورس کو دیکھا پھر واپس آ کرعرض کیا' اے رب تیری عزت کی تشم اب مجھے البنتہ اس بات کا خوف ہے کہ شاید ہی کوئی باتی بیجے جو اس میں داخل نہ ہو۔(ترندی نسائی)

یعنی جنت بہترین چیز ہے لیکن اسکو حاصل کرنا نیک اعمال پر موقوف ہے اور ووزخ اگر چہ بہت خوفناک ہے لیکن گناہ کرنے اور نفسانی خواہشات کو بورا کرنے کی سزا ہے نیک اعمال میں چونکہ تکلیف ہے اس لئے جنت میں بہت کم لوگ جا کمیں گے اور گناہ کرنے ہے اور گناہ کرنے ہے اور دوزخ میں بھی زیادہ جا کمیں بھی نریادہ جا کمیں گئے۔

سے کہ اللہ تعالی اللہ ہے ہیں فرمایارسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہیں نے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے جو چیز تیار کی ہے وہ ایسی چیز ہے جو آج کا شک نہ کسی آئے گھے نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سی اور نہ کسی بشر کے قلب میں ان نعمتوں کا کہ نہ کسی آئے گھے نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سی اور نہ کسی بشر کے قلب میں ان نعمتوں کا

تصور گذرااورا گرتم چا بوتو بية يت برهو فلا تعلم نفس ما انحفي لهم من فرق آه اعين العني العني من فرق آه اعين العني العني

اس روایت کا بعض حصہ بخاری مسلم نے بھی نقل کیا ہے کوڑے کی مقدار کا ذکر کیا ہے جیسے کوئی کیے جنت کی گز بھرز مین بھی دنیااور مافیہا ہے بہتر ہے۔

ہ کم ہے کم درجہ باا عتبارا عمال کے بعنی کم مرتبہ مضل کو بھی جب اتنادیا جائے گا تو بڑے مرتبہ والوں کا کیا کہنا ہے۔

﴿ ٥﴾ ﴿ عفرت ابو ہر بر افر ماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ حدیث بیان فر مارہ سے اور آپ ہیائے کے پاس گاؤں کا ایک آ دمی ہیٹھا ہوا تھا آپ بیان فر مارہ سے تھے کہ ایک شخص اہل جنت میں سے اپ رب سے جیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گاتو اللہ تعالی فر مائے گا کیا جو بچھتو چاہتا تھاوہ یہاں موجو ذہیں ہے بیئر ص کرے گاسب بچھ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھیتی کروں' پس وہ نیج ڈالے گا اور ایک پلک جھیکنے میں نیج اگ آئے گا تھیتی مرسبز ہوجائے گی اور کھڑی ہوجائے گی اور کٹ کٹا کر پہاڑوں کی ماننداس کے ڈھر بھی لگ جا تھی جا تھی گارہ ہے۔ اللہ تعالی فر مائے گا۔ اے این آ دم جھیتی تیار ہے بیشک تجھ کوکوئی چیز سیر نہیں جا تھیں گے۔اللہ تعالی فر مائے گا۔ اے این آ دم جھیتی تیار ہے بیشک تجھ کوکوئی چیز سیر نہیں کرسکتی' بیر حد بہت من کروہ گوری کی جنت میں کرسکتی' بیر حد بہت من کروہ گورار بولا خدا کی تشم تم اس شم کا کوئی آ دمی بینی جو جھیتی کی جنت میں کرسکتی' بیر حد بہت من کروہ گوری کی جنت میں

تمنا کرے سوائے قریش اور انصار ہوں کے نہیں پاؤ کے کیونکہ وہی لوگ تھیتی والے ہیں اور ہم لوگ تو تھیتی والے ہیں گوار کی اس بات پر نبی کریم ﷺ ہنس دیئے۔ (بخاری) ہیں گوار کی اس بات پر نبی کریم ﷺ ہنس دیئے۔ (بخاری) لیعنی جنت میں ہرفتم کی خواہش پوری کیجائے گی۔ اللہ تعالی فرمائے گا کیا تیری ضرور بات کا سب سامان یہاں موجو ذہیں ہے گر جب زراعت پر اصر ارکرے گا تو اجازت دی جائے گی گاؤں کے آ دمی نے چونکہ بے نظفی اور سادگی نے یہ جملہ کہا کہ جناب اس تشم کی تمنا کرنے والا تو کوئی قریش یا انصاری ہی ہوگا ہم لوگ تو زراعت پیشنہیں ہیں اس کی کے تمنا کرنے والا تو کوئی قریش یا انصاری ہی ہوگا ہم لوگ تو زراعت پیشنہیں ہیں اس کی ہے تکلفی پرسر کار ﷺ ہیں ہیں۔

لیعنی ہمیشہ کا مصیبت زدہ جنت کی ایک لمحہ ہوا کھانے کے بعد دنیا کی مصیبتیں بھول جائے گااور ہمیشہ کا آ رام پہند دوزخ میں ایک لمحہ کیلئے جانے کے بعد دنیا کا سب بیش بھول جائے گا۔ اَللّٰہُمَّ اِنَّا مَسْئَلُکَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوٰ ذُیبِکَ مِنَ النَّادِ .

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله تعالى مريم ﷺ ہے روايت كرتے ہيں كہ الله تعالى ہر روز جنت كوظكم ديتا ہے كہا ہے آنے والوں كيلئے اچھى بن تو وہ ہرروزا پنی خو بی اورخوشگواری كوزيادہ كرتی رہتی ہے صبح كے وقت جولوگ ٹھنڈك محسوس كرتے ہيں يہ جنت ہى كا اثر ہے۔ (طبرانی)

سحر کے دفت عام طور سے خنگی ہو جاتی ہے اس کو جنت کا اثر فر مایا۔ ﴿ ٨ ﴾ .....حضرت ابن عباسؓ ہے ایک ضعیف روایت منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کواپی قدرت کے ہاتھوں ہے بنایا پھر ملائکہ کو تھم دیا اس میں انہوں نے نہریں بنا کمیں پھل الگہ تو تازگی کو نہریں بنا کمیں پھل لگائے 'جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کی رونق اور اس کی تروتازگی کو ملاحظہ فر مایا تو کہا مجھ کواپی عزت وجلال کی شم اور مجھے اپنے عرش کی بلندی کی تشم بخیل بچھ میں واضل نہیں ہوگا۔ (ابن النجار خطیب)

را اله الله الله وجبہ بی کریم اللہ وجبہ بی کریم اللہ وجبہ بی کریم اللہ وجبہ بی کریم اللہ وجبہ بی کہ بوتے ان گھوڑوں کے پر ہو نگے اللہ کے دوست ان گھوڑوں کے پر ہو نگے اللہ کے دوست ان گھوڑوں پر سوار ہوکر جہاں جا ہیں گے بیگوڑ ہاں کو لے جا تیں گئے جب اولیا ء اللہ ان گھوڑوں پر اڑر ہے ہوں گے تو بعض اہل جنت جو مرتبہ میں کم ہول گے ان کو و کیے کہ کہیں گے اے اہل جنت ہمارے ساتھ انساف کر واور اللہ تعالی ہے عرض کریں گے و کیے کہ کہیں گے اے اہل جنت ہمارے ساتھ انساف کر واور اللہ تعالی ہے عرض کریں گے اللہ یہ ہوگ اس مرتبہ پر کس طرح پہنچے؟ اللہ تعالی فرمائے گا یہ لوگ روزے رکھا کرتے تھے اور تم انسانہ کی راہ میں اور تم افظار کرتے تھے بیداللہ کی راہ میں خرج کرتے تھے اور تم بزولی و کھایا کرتے تھے اور تم بنولی و کھایا کرتے تھے اور تم بروگی کے کھایا کرتے تھے اور تم بروگی و کھایا کرتے تھے اور تم بروگی کے کہا کہ کرتے تھے اور تم بروگی کے کھایا کرتے تھے اور تم بروگی کے کہا کہ کو تم بروگی کے کہا کے کہا کہ کرتے تھے اور تم بروگی کے کہا کے کہا کہ کو تم کے کھایا کرتے تھے کہا کہ کو تم کے کہا کہا کہ کرتے تھے کہا کہ کرتے تھے کہا کہ کو تم کے کہا کے کہا کہا کہ کرتے تھے کہا کہا کہا کہا کہا کہ کرتے تھے کہا کہ کرتے تھے کہا کہ کرتے تھے کہا کہ کرتے تھے کہا کہا کہا کہا کہ کرتے تھے کہا کہا کرتے تھے کرتے تھے کہا کہ کرتے تھے کہا کہا کہا کہا کہا کہ کرتے تھے کہا کرتے

منته\_ (ابوالشّخ 'خطيب)

مطلب میہ ہے کہ بیلوگ فرائض کے علاوہ نفلی عبادت بہت کیا کرتے تھے اور تم نہیں کرتے تھے۔روایت طویل تھی اس کوہم نے مختصر کر دیا ہے۔



### خدا كاديدار

لیمن محویت کا بیانی ہوگا کہ دیدار کے دفت جنت کی کسی نعمت کا خیال ہی نہیں آئے گا۔

اوران باتوں کا بہی وقت ہے ہیں جھے ہے مانگو ہے عض کریں گے ہم آپ ہے زیادہ مانگتے ہیں کھی اللہ جنت کیلئے سرخ یا قوت کے تیز رفتار گھوڑ ہے لائے جا کمیں گے جن کی لگا ہیں سبز زمر داور سرخ یا قوت کی ہوں گی ان کی برق رفتاری کا ہے حال ہوگا کہ نظر کے ساتھ ان کا قدم برد ھتا ہوگا ای روایت میں ہے کہ یہ سب لوگ جنت عدن میں پہنچائے جا کمیں گے ہیں فر شختے عرض کریں گے اے رب ہمارے! قوم حاضر ہے صادقین کو مبارک ہوتا بعداروں اور فرخت عدن میں آنا مبارک ہوفر مایا نبی کریم کھی نے ان کے یعنی اہل جنت کے ساتھ ان کی طرف دیکھیں گے اور مردہ ہمنا دیا جائے گا ہیں بیان تک کہ اس وقت ہے آ ہیں میں ایک دوسرے کونیس مرحمٰن کے نور سے لطف اندوز ہو نگے یہاں تک کہ اس وقت ہے آ ہیں میں ایک دوسرے کونیس مرحمٰن کے ہمراہ کردو پس سب لوگ واپس لوٹ آئیں گے اور اس وقت ایک دوسرے کود کھے گافر مایا رسول اللہ کھی نے خدا تعالی کے ول نزلامی غفور رحیم کا ببی مطلب ہے ہے کہ دیدار البی کیلے گافر مایا رسول اللہ کی خوت کر دیا ہے اس روایت کا مطلب ہے ہے کہ دیدار البی کیلے کو جنت عدن میں جمع کیا جائے گا جمویت کا ہے عالم ہوگا۔ کہ دیدار البی کیلے مراہ کو جنت عدن میں جمع کیا جائے گا جمویت کا ہے عالم ہوگا۔ کہ دیدار البی کیلے مسب کو جنت عدن میں جمع کیا جائے گا جمویت کا ہے عالم ہوگا۔ کہ دیدار البی کے وقت ایک و دسرے کی خبر نہ ہوگی زیادہ سے مراد دیدار البی ہے۔

جب اہل جنت جنت میں واقل ہوجا ئیں گے تو اللہ تعالی ان ہے فر مایا نی کریم کھیے نے کہ جب اہل جنت جنت میں واقل ہوجا ئیں گے تو اللہ تعالی ان ہے فر مایکاتم چاہتے ہو کہ میں تم کو پچھ اورا پی نعمتوں میں ہے عطا کروں؟ بیعرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کونورانی نہیں کیا' کیا تو نے ہم کو جنت میں واقل نہیں کیا اور ہم کو دوز خ ہے نجات نہیں دی۔ یعنی یمی احسانات کیا کم ہیں جو آ پ نے اب تک ہم پر کئے ہیں نبی کریم پھلے فرماتے ہیں اس وقت پردہ اٹھا دیا جائے گا پس اہل جنت حضرت حق تعالی کی ذات کو دیکھنے گیس کے اور جونعتیں ان کو دی گئی ہیں ان میں ہے کوئی نعمت ان کو حضرت حق کے ویکھنے سے زیادہ محبوب اور پیند یدہ نہ ہوگئ چر آ پ نے بیآ یت پڑھی' لِلَّافِیْنَ اَحْسَنُو اللَّحْسُنی وَ ذِیَادَۃٌ (مسلم) پیند یدہ نہ ہوگئ چر آ ب نے بیآ یت پڑھی' لِلَّافِیْنَ اَحْسَنُو اللَّحْسُنی وَ ذِیَادَۃٌ (مسلم) ہیں جو نیو آن میں جولفظ زیادہ ہاں سے مراد و پیدارالہی ہے روایت کا مطلب بید ہے کہ ویدارالہی ایک ایک نعمت ہے کہ اس کے مقابلہ میں باتی نعمتیں بیچ معلوم ہوں گ ۔

حفرت ابو ہر روا نے کہا ہیں نے بی کریم واللہ ہے دریافت کیا یارسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے۔ آپ نے فر مایا کیا تہ ہیں آ فاب کے دیکھنے ہیں یا چودھویں رات کے چاند کے دیکھنے ہیں کوئی شک ہوتا ہے ہم نے عرض کیا نہیں آپ نے فر مایا سی طرح تم کو اپنے رب کے دیکھنے ہیں کوئی شک ہوتا ہے ہم نے عرض کیا نہیں ہیں کوئی شخص ایسا باتی نہ رہ گا ۔ اور اس مجلس میں کوئی شخص سے جس سے اللہ تعالی بلا واسطہ کلام نہ کر سے یہاں تک کہ ان حاضرین ہیں سے ایک شخص سے فر مائے گا اے فلاں ابن فلاں جھ کو وہ دن یا دہ جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا پھر اس کو اس کی بعض عہد شکلیاں یا دولائے گا جو دنیا ہیں اس سے واقع ہوئی تقییں ہے عرض کر سے گا اے میر سے دب کیا تو نے میر سے وہ گا جو دنیا ہیں اس سے واقع ہوئی تقییں ہے عرض کر سے گا اے میر کر درجت کی وسعت اور میری مغفرت کی فراخی ہے جس کے باعث تو اس مرتبہ پر پہنچا ہیں مرتبہ پر پہنچا ہے گیاں اس حال ہیں ہوئے کہ ان کہ ان کے اور کیا ہواں سے پیشتر سو تکھنے ہیں نہ آئی گا اور ان کوؤ ھا تک نے گا اور ان کوؤ ھا تک نے گا اور ان کوؤ ھا تک نے گا اور ان بوائی کے ان پر ایس خوشہو برسائے گا جواس سے پیشتر سو تکھنے ہیں نہ آئی گا اور ان کوؤ ھا تک نے گا اور ان بوائی گا اور ان کوؤ ھا تک نے گا اور این ہوئی ہے۔ جس کے باعث تو اس میں ہوئے ہیں نہ آئی گا دواں سے پیشتر سو تکھنے ہیں نہ آئی گا دواں سے پیشتر سو تکھنے ہیں نہ آئی گا دواں سے پیشتر سو تکھنے ہیں نہ آئی گا دواں سے پیشتر سو تکھنے ہیں نہ آئی گا دواں ہوگی ہوگی ۔ جو گی ۔

حضرت ابو ہربریہ کہتے ہیں اور ہمارا رب فرمائے گا' آ وَ اس بزرگی اور کرامت کی طرف جومیں نےتمہارے لئے تیار کی ہےاورجس قدرتم کوخواہش ہووہ لولیعنی خوب اچھی طرح دل بھر کراس خواہش کو حاصل کرو۔اس کے بعد ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کو مِلاَ تُک نے اپنے بروں ہے ڈھا تک رکھا ہوگا اور اس میں وہ سامان ہوگا جس کوآ تکھوں نے بھی نہ دیکھا ہوگا,اور نہ بھی کا نوں ہے سنا ہوگا اور نہ بھی کسی کے دل میں اس کا تصور گذرا ہوگا' جس نعمت کوہم جا ہیں گے وہ اس بازار میں ہم کو دی جائے گی اس بازار میں تنتج وشری نہیں ہوگی ۔اُس بازار میں اہل جنت آگیں میں ایک دوسرے سے ملا قات کریں گے اس روایت میں ہے کہ جب ہم سب لوگ لوٹ کرا ہے اسے محلوں میں آ جا کمیں گے تو ہم ہے ہماری بیویاں ملاقات کریں گی اور کہیں گی مبارک اور شاو مانی ہوکیا بات ہے تہماراحسن و جمال اس وفت می زیادہ ہوگیا جس وقت تم ہمارے پاس سے گئے تھے پس ہم لوگ اپنی ا بنی بیو بوں کے جواب میں کہیں گئے آج ہم نے اپنے رب جبار کے ساتھ ہم کشینی کا فخر حاصل کیا ہی اور ہم اس تبدیلی کے لائق ہیں جوہم میں یائی جارہی ہے۔ (ترندی) لعنی ہمارے حسن و جمال میں جو تبدیلی ہوگئ ہے اس کے ہم مستحق ہیں کیول کے حضرت حن تعالیٰ کے صحبت یا فتہ ہیں'روایت بہت طویل ہے ہم نے مختصر ذکر کیا ہے نور کے منبروں کامطلب یہ ہے کہ اس قدر چمکدار ہو نگے گویا نور ہی کے بنے ہوئے ہیں۔ جبرئیل آئے ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں چھوٹا ساسیاہ نقطہ تھا' میں نے دریافت کیا جرئیل بیکیا ہے انہوں نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے میں نے کہا اس میں ہمارے لئے کیا ہے انہوں نے کہااس میں آپ کی اور آپ کی تو م کی عید ہے اس روایت میں ہے کہ میں نے دریافت کیااس میں ہمارے لئے اور کیا ہے جبرئیل نے کہااس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب کوئی بندہ اس میں سوال کرتا ہےخواہ وہ دنیا کا ہویا آ خرت کا تو اگر اس کی قسمت میں ہے تو اس کو دیدیا جاتا ہے اورا گرمقدر میں نہیں ہے تو اس کیلئے وہ وعاذ خیرہ کر دی جاتی ہے میں نے وریافت کیا بیسیاہ نقط کیا ہے انہوں نے کہا بہ قیامت ہے۔ قیامت اس دن قائم

ہو کی بیددن جمار ہے نز و بیک سیدالا یام ہے قیامت میں اس دن کو بوم المزید کہا جائے گا میں

نے کہا آخرت میں اس کا نام یوم المحزید کیوں ہوگا انہوں نے کہا اللہ تبارک وتعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا میدان رکھا ہے جو سفید مشک کا ہے جمع کے دن اللہ تعالیٰ کری پر جلوہ آئن ہوگا ، اور تمام میدان میں سونے کے منبر بچھائے جا ٹیں گے ان منبروں میں جوا ہرات جڑے ہوئے کی جرانبیا علیم الصلوۃ والسلام ان منبروں پرجیٹھیں گے پھر بالا خانہ والے آئیں گے اور مشک کے میدان میں جیٹھیں گے پھر بالا خانہ والے آئیں گے اور مشک کے میدان میں جیٹھیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان پر جیلی فر مائے گا اور کیے گا جھے ہے ما گوتم کو دیا جائے گا وہ کہیں گے تیری رضا مندی مطلوب ہے پس اللہ تعالیٰ فر مائے گا میری رضا کے تیری رضا مندی مطلوب ہے پس اللہ تعالیٰ فر مائے گا میری رضا کی ابند ے عرض کریں گے ۔ تیری رضا مندی ہی جا ہے تیں پس اللہ تعالیٰ فر مائے گا تم گواہ گا بند ے عرض کریں گے ۔ تیری رضا مندی ہی جا ہے ہیں اللہ تعالیٰ فر مائے گا تم گواہ رہو ہیں تم ہوگیا 'پھر اللہ تعالیٰ فر مائے گا تم گواہ نے ساتھ میں آئی گھو نے ویکھانہ کی انسان کے تلب نے اس کا تصور کیا یہ کمل جمعہ کے دن کی مقدار قائم رہے گی پھر وہ چیز ہنائی جائے گی اور اس کے ساتھ میں مائی بیالس اپنے اپ مقدار قائم رہے گی پھر وہ چیز ہنائی جائے گی اور اس کے ساتھ میں مائل مجالس اپنے اپ مقامات پرلوٹ جائیں گے۔ (ابن الی شیب)

روایت طویل ہے ہم نے اس کو مختصر کردیا ہے۔

۔ لڑکوں سے مرادوہ نابالغ بچے ہیں جوقبل از بلوغ مرچکے ہوں گے سراٹھائے ہوئے لیتن جیسے کوئی کسی کاانتظار کرتاہے برتنوں سے مرادآ نجورے ہیں۔



## موت' قبراوراس کےمتعلقات

یعنی جس وقت سرکار پھڑاؤ کرفر مار ہے تھے تواتنے یقین کے ساتھوفر مار ہے تھے کے گویااس بد بوکوآپ اس وقت محسول کرر ہے ہیں۔

وقت اس کے پاس آسان ہے نورانی فرشتے آتے ہیں گویا ان کے چبروں کے ساتھ آ فآب ہےان کے ہمراہ جنت کا گفن اور جنت کی خوشہو کمیں ہوتی ہیں بیفر شیتے اس کی نگاہ کے سامنے بدیڑھ جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور بندہ مومن کے سر کی جانب بیٹھتے ہیں اور قرماتے ہیں اے اطمینان والی روح اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف نکل پس روح اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشک میں ہے یانی کے قطرے نکل آئے ہیں ملک الموت اس روح کو لیتے ہیں اور اس وقت ان کے ہاتھ ہے فرشتے لے لیتے ہیں اور کفن اور خوشبو وُل میں لپیٹ لیتے ہیں اور روح سے ایسی بہترین خوشبو کلتی ہے جو زیادہ سے زیادہ بہترروئے زمین پر پائی جاشتی ہوئرسول اللہ ﷺ نے فر مایا فرشتے اس روح کو لے کرچڑھتے ہیں اور بیفرشتے دومرے فرشتوں کی جس جماعت پر گذرتے ہیں وہ جماعت کہتی ہے کیا ہی یا کیزہ روح ہے فرشتے اس کا نام بتاتے ہین اور دنیا میں جس اچھے نام ہے اس کو یاد کیا جاتا تھاوہ نام بتاتے ہیں یہاں تک کہاس کی روح کووہ فرشتے آسان و نیا تک لے جاتے ہیں پھرآ سان کا درواز ہ کھلواتے ہیں اور درواز ہ کھول دیا جاتا ہے پھر ایک آسان سے دوسرے آسان تک پہنچاتے ہیں اور جس آسان سے گذرتے ہیں اس آ سان کے فرشنے اس روح کو پہنچانے کیلئے اپنے سے اوپر والے آ سان تک لے جاتے میں یہاں تک ساتوں آ سان تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندے کا اعمال نامہ علمین میں لکھالو۔ (علمیین ساتویں آ سان پر ایک مقام ہے جہاں نیکوں کے اعمال نامے ورج کرنے کے بعدر کھے جاتے ہیں )اوراس کوزمین کی طرف لوٹاوو۔ زمین سے میں نے ان کو پیدا کیا ہے اس زمین ہی میں ان کالوٹما ہے اور زمین ہی ہے ان کو آخری مرتبہ نکالوں گا۔ حضور ﷺ نے فر مایا پھراس کی روح لوٹا وی جاتی ہے پھراس کے یاس دوفر شتے آتے ہیںاس کو بٹھاتے ہیںاس ہے کہتے ہیں تیرارب کون ہےوہ کہتا ہے رب میرااللہ ہے پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر یو چھتے ہیں وہ تخص جوتمہاری ہدایت کیلئے تم میں بھیجا گیا تھا اس کو کیا سمجھتا ہے بید کہتا ہے وہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ بیاکہتا ہے میں نے اللہ کی کتا ب پڑھی اور اس پرائمان لا یا اور اس کو بچا جانا پھر آ سان ہے ریکار نے والا پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہالیں اس کیلئے جنت کا بچھو نا بچھا دواور جنت کالباس بیہنا

دو اور جنت کی طرف ہے اس کیلئے دروازہ کھول دو فرمایا نبی کریم ﷺ نے جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی راحت اس کو پہنچتی ہے اور جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبرکشاوہ کر دی جاتی ہے پھراس کے پاس ایک نہایت خوبصورت اور خوشبوؤں میں بسا ہواشخص آتا ہے اور کہتا ہے تجھ کواس چیز کی بیثارت ہوجو بچھ کوخوش کرنے والی ہے ہیووہ ون ہے جس کا بتھے سے وعدہ کیا گیا تھا بندہ مومن اس سے دریافت کرے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے بھلائی اور خیر ٹیک رہی ہے بیٹخص جواب دے گا میں تیرے ٹیک عمل ہوں بندہ کے گاالبی قیامت بھیج ' قیامت جلدی سے قائم کردے تا کہ میں اینے مال اور اہل وعیال کی طرف اوٹوں'اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے کا فرکی موت کا ذکر فر مایا۔ جب کا فرکی موت کا وفت قریب آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے وران کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں وہ فر ماتے ہیں اے ضبیث روح خدا کے غصے اور عذاب کی طرف نکل۔اس حکم کومن کرروح جسم میں پھیل جاتی ہے پھراس طرح روح کو نکالتے ہیں جس طرح او ہے کی گرم سخ کو یانی سے بھیلے ہوئے اون میں رکھ کر تھینچا جائے' پھراس روح کوفر شنے ٹاٹ میں لیبیٹ کر لیجاتے ہیں اور اس ہے ایسی بد بونکلتی ہے جیسے کسی مڑی ہوئی مردار سے نکااکرتی ہے فرشتوں کی جس جماعت پر بیفر شیخے گذرتے ہیں اس روح کی خباشت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا دنیا میں جو بدترین نام تھا اس ہے اس کا تعارف کراتے ہیں جب آ سان کا درواز ہ کھلواتے ہیں تو درواز ہبیں کھولا جاتا نبی کریم ﷺ نے اس موقعہ پریے آیت پڑھی لا تنفتح لہم ابنو اب السنماء و لا یدخلون الجنة حتى يبليج السجيميل في سم الخياط اسك بعدالله تعالى قرمائ كاس ك نامة اعمال تحبین میں جوسب زمینوں سے نیچے ہےاس میں درج کر کے رکھ دو تحبین بھی ایک جگہ کا نام ہے جہاں کا فروں کے اعمالنا ہے رکھے جاتے ہیں پھراس کی روح کو بھینک دیا جاتا ہے ني كريم ﷺ نے اس موقعہ يربية بيت يراهي ومن يشوك بالله فكانها حو من السماء فتخطفه الطيرا وتهوى به الريح في مكان محيق قرشة الكوبهات میں اور وہ سب سوال کرتے ہیں جومسلمان ہے سے تھے وہ ہرسوال کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جاننا پھرآ سان ہے ایک آ واز وینے والا آ واز ویتا ہےاس نے حجوث بولا اس کے

نے آگ کا بچھونا بجھا دواور دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو پس دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو پس دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھرنکل جاتی ہیں پھراس کی گرمی اور بواس کو پہنچتی ہے اس کی قبر کواس قدر تنگ کیا جاتا ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھرنکل جاتی ہیں پھرایک بہت ہی بدشکل اور بد بودار آ دمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھ کواس چیز کی اطلاع دی جاتی ہے جو تجھ کورنج پہنچانے والی ہے بیروہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا بیکا فراس سے بوچھا ہے تو کون ہے تیرے چہرے سے برائی طیک رہی ہے وہ کہتا ہے میں تیرے فہیں ہوں۔ (احمہ)

کا فرکی موت کے ذکر میں ہم نے روایت کو مختصر کر دیا ہے۔

﴿ ٣﴾ ﴾ .... حضرت ابو ہر بریُّہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روح ہے فر ما تا ہے کہ نکل وہ کہتی ہے میں نہیں نکلوں گی مگر نا گواری کے ساتھ' ( جامع صغیر ) شاید کا فرکی روح مراوہ وگی کیوں کہ کا فر ہی کی روح کو جبراً نکالا جاتا ہے۔

# انبياءسالقين سيخطاب

﴿ ٣﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت ابوذر کی روایت میں ہے حضرت داؤ دعلیہ السلام نے عرض کیا اے رب ان بندوں کا کیا حق ہے جو تیری زیارت کیلئے حاضر ہوں کیوں کہ ہرایک زیارت کرنے دالے دالے کا اس پر بچھ نہ بچھ حق ہوتا ہے جس کی زیارت کی جائے ارشاد ہوا ان کو دنیا میں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملاقات کریں گے تو ان کی مغفرت کردوں گا۔ (طرانی۔ ان عساک) نیارت سے مراد بیت المقدس یا خانہ کعبہ کی حاضری ہے۔

روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری ٹی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسی کے حضرت ابوسعید خدری ٹی کریم ﷺ ہیں کہ حضرت موسی کے عرض کیا کہ الہی جب تواہبے بندہ موسی پرونیا کا دروازہ بند کردے تو اس پر جنت کے دروازے میں ہے کوئی دروازہ کھول دیا کر۔ ارشاد ہوا یہ تو میں نے کیا ہے اور جنت کو اس کے لئے تیار کیا ہے حضرت موسی " نے عوش کیا الہی تیری عزت وجلال اور بلند مرتبہ کی تشم اگراس موسی کو دنیا میں اتنی تکلیف دی جائے کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہ

دے جانبیں اور منہ کے بل گھنے اور یہ تکلیف بھی اس کی زندگی سے قیامت کے دن تک دیجائے اور پھراس کو جنت دیدی جائے تو بیں اس میں مضا کقہ نہیں ہجھتا' پھرعرض کیاا ہے رب جب تو کا فرکو دنیا عطا کرتا ہے تو کیا اس پر دوزخ کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولتا ہے ارشا دہوا دوزخ تو تیار ہی کا فرکیلئے گی گئی ہے خضرت موئی علیہ السلام نے عرض کیاا ہے رب تیری عزیت وجلال اور تیری بلندی مقام کی شم اگر تو کا فرکو دنیا اور جو پچھاس میں ہے سب وے دے اور بیاس کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی بیدائش کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کے وقت سے کیکر قیامت تک رہے ہوں کی بیدائش کی بیدائش کیا تھوں کیا ہوں کی بیدائش کی بیدائش کے دور نے ہوت بھوں کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کیا ہوں کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کے دور نے ہوت بیدائش کی بیدائش کیا ہوں کی بیدائش کی بیدائ

مطلب بیے کے مسلمان کوئٹنی ہی تکلیف مہنچ کین جنت اگرال جائے تو سب تکلیفیں

بھول جائے گا۔اور کا فرکو کتنا ہی آ رام مل جائے کیکن اگر دوزخ میں گیا تو سب بیج ہے۔

مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ بنجھے نیکی بیند ہے جس شخص کو نیکی محبوب ہواوروہ شخص لوگوں کومجبوب ہواوروہ شخص لوگوں کومجبوب ہواورلوگ اس شخص لوگوں کومجبوب ہواتو ہیں محبت کی علامت ہے اور جس کو نیکی ہے دشمنی ہواورلوگ اس سے نفرت کے نفرت کرتے ہوں تو اس سے مجھے بھی بغض ہوتا ہے نیکی کی محبت اور نیکی سے نفرت کرنے میں بھی چونکہ ان کی مشیت کو دخل ہے اس لئے فر مایا کہ میں محبوب بنا دوں یا مبغوض بنا دوں ایا کہ میں محبوب بنا دوں ایا مبغوض بنا دوں ایا کہ میں محبوب بنا دوں با مبغوض بنا دوں ایا مبغوض بنا دوں با دوں با مبغوض بنا دوں با مبغوض با مبغوض بنا دوں با مبغوض بنا دوں با مبغوض بنا دوں با مبغوض بنا دوں باتوں باتو

﴿ ﴾ ... حضرت ابو ہرر " نی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے

فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی عزیر کو وحی بھیجی کدا ہے عزیر علیہ السلام اگر بچھ کوئی تکلیف پہنچ تو میری مخلوق سے شکایت نہ کیا کر کیونکہ مجھ کو بھی تیری جانب سے اکثر مصائب بہنچ بیں کہیں میں اپنے فرشتوں سے تیری شکایت نہیں کرتا۔ اے عزیر! میری نافر مانی اس قد رکر جس قد رمیر ے عذاب کی طاقت رکھتا ہواور مجھ سے اپنی ضرور تیں اور حاجتیں اتن طلب کیا کر جتے عمل میرے لئے کیا کر نے اور میری گرفت سے اس وقت تک بے خوف نہ ہو جب تک میری جنت میں واضل نہ ہو جائے ۔ حضرت عزیر اس وحی کوئ کرلز گئے اور کیکیا اٹھے تک میری جنت میں واضل نہ ہو جائے ۔ حضرت عزیر اس وحی کوئ کرلز گئے اور کیکیا اٹھے اور رو نے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا اے عزیر ! روونہیں اگرتم نے نا دانی سے بھی میری نافر مانی کرنی تو میں اپنے تھم سے معاف کردوں گا جیٹک میں کریم ہوں ۔ اپنے بندوں کوعذاب کرنے میں جلائی تیں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں ۔ (دیلی)

بندے کے گناہوں ہے حضرت حق کو جوشکایت ہوتی ہے اس کواس روایت میں مصائب ہے تعبیر کہا ہے حضرت عزیر کی نبوت بھی مختلف فیہ ہے۔ یہودان کو خدا کا بیٹا کہتے یتھے۔

﴿ ٨﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الله تعالىٰ نے روایت ہے فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیوں میں سے کسی نبی پروتی بھیجی تھی۔ میر ہے بندوں میں سے جو بند ہے صدیقین کے مرتبہ میں ہیں ان سے کہدو کہ وہ میر ہے معاملہ میں دھو کہ نہ کھا کمیں ان پر اپنا انصاف اور عدل قائم کروں گا اور اگر قصور وارثابت ہوئے تو ان کوعذاب کروں گا اور عذاب کر نے میں ان کو میں ظالم نہ ہو نگا اور میر ہے خطا کار بندول سے کہدو کہ وہ میری رحمت سے ناامید شہوں کوئی گنا والیانہیں ہے جس کا بخشد بنا جھے بچھ بار ہو۔ (الا تعاف السد)

لیعنی میری طاقت سے باہر ہو۔

﴿ ﴾ ﴿ ۔۔۔۔۔۔حضرت ابوالدرواءً نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی کو وحی بھیجی اے عیسیٰ بنی اسرائیل کی جماعت سے کہد و جوشخص میری خوشنودی اور رضا مندی کی غرض ہے روز ہ رکھیگا میں اس کے جسم کوصحت اور تندرتی عطا کروں گااوراس کے اجرکو بڑھاؤں گا۔ (دیلی ابواشنے)

﴿ • ا ﴾ ابوموی اشعریؒ نبی کریم ﷺ ہوڑے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کی طرف وحی ہیں کی اے عیسیٰ علیہ السلام پہلے اپنے نفس کو نفید کر اور میر ہے احکام کی حکمت اپنے نفس کو بتا اگر تیر نے نفس کو نفع ہوتو پھرلوگوں کو نمید کر درنہ مجھ سے شرم کر۔ ( دیبی )

یعنی میلے خود ممل کر و پھر دوسروں ہے کہو۔

﴿ الله صفرت الوم روات كرتے بين كرا الله تعالى نے حضرت الوم روات كرتے بين كراللہ تعالى نے حضرت ابراہ بين كى طرف وحى بجيجى اے ميرے دوست! تمہارے الجھے اخلاق خواہ وہ كافروں ہى كے ساتھ ہوں تم كوا براركى جماعت بين داخل كرديں گے۔ بين بيات بہت كافروں ہى كے ساتھ ہوں تم كوا براركى جماعت بين داخل كرديں گے۔ بين بيات بہت بہت بہلے كہد چكا ہوں كہ جس شخص كاخلق احجها ہوگا اے اپنے عرش كے سابيد ميں جگہ دول گا اورا بي جست بين ركھوں گا اورا بي جمسائيگى ہے قريب كرول گا۔ (حكيم ترذى)

روایت میں خطیر ۃ القدس ہے ہم نے جنت ترجمہ کردیا ہے۔

﴿ ١٢﴾ حضرت داؤ ڈی طرف وی جہدنی کریم ﷺ ہوا ہے داؤڈ قیامت میں ایک بندہ ایک ہی نیکی لائے کا اللہ ایک بندہ ایک ہی نیکی لائے گا ور میں اس کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دیدوں گا حضرت داؤڈ نے عرض کیا۔ اے رہ وہ کونسا بندہ ہوگا؟ ارشاد ہوا وہ موسن جوکسی اسپنے موسن بھائی کی حاجت پوری کرنے کیلئے دوڑ کر جلااوراس کی خواہش بیھی کہوہ حاجت موسن کی پوری ہوجائے خواہ اس ہے دو حاجت موسن کی پوری ہوجائے خواہ اس ہے دو حاجت موسن کی پوری ہوجائے خواہ اس ہے دو حاجت موسن کی پوری ہوجائے خواہ اس ہے دو حاجت موسن کی پوری ہوجائے خواہ اس ہے۔ (خطیب ابن عسائر)

مطلب یہ ہے کہ اس نے کوشش میں کمی نہیں کی خواہ اس کے ہاتھ سے وہ حاجت پوری ہوئی یا نہ ہوئی ۔ گو یا موسن کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کرناایسی نیکی ہے جو تنہا ہی جنت میں لیجانے کی ضامن ہے۔

مطلب میہ کہ جب تک ظلم کوترک نہ کریں میراذ کران کیلئے غیر مفید ہے۔
﴿ ١٣ ﴾ ۔۔۔۔۔۔ حضرت ابودرداء ہی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت موٹ پر وحی ہیں کہ اللہ تعالی موک کو مقدار جو تیری بھوک کو روک دیاور کیٹر ہے کا وہ مقدار جس سے تواپناستر و ھا تک سکے اتنی روٹی اورائے کپڑے پر راضی رہواور مصیبتوں پر صبر کر واور جب دنیا کودیکھوکہ تہاری طرف آرہی ہے انگ للہ وائے اللہ وائے اللہ کہ ایک عذاب ہے جود نیا میں نازل کیا گیا ہے اور جب تم دیکھوکہ تہاری طرف آرہا ہے تو تم اس کا خیر مقدم کیا کروٹیا فعالی نیک بندوں کی علامت ہے۔ (دیلی)

لیخی فقر کوآتا و میچھوتو مَوْ حَباً بِیشْعادِ الصَّالِحِیْن کَہوْد نیا کامتوجہ ہونا بھی ایک قسم کاعذاب ہے جب دنیا آتی ہے تواینے ساتھ صد ہاپریشانیاں لاتی ہے۔

﴿ ١٥﴾ ﴿ ١٥﴾ ﴿ ١٥﴾ ﴿ ١٥﴾ ﴿ الله الله الله الله الله كل شهادت دين والله تهوت و الله الله و الل

لعنی نیک بندول کی وجہ سے گنبگا رمحفوظ ہیں۔

وایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الس نی کریم مالکہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی پر وی بھی کے موی میر مے محصوص بندوں ہیں سے وہ بند ہے ہیں کہ اگر مجھ سے بوری جنت طلب کریں تو میں ان کو دیدوں اور اگر د نیا میں سے ایک کوڑے کا غلاف طلب کریں تو میں ان کو نہ دوں ہے اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کو ذہروں بند میں جنا ہوں بلکہ میں علی کہ میں ان کو نہ دوں ہے اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کو ذہرہ بھی کہ میں ان کو د نیا ہوں بلکہ میں ان کو د نیا

سے اس طرح بچا تا ہوں جس طرح کوئی جروا ہا اپنی بکریوں کو خطرنا ک جنگل ہے بچا تا ہے۔
اے موی میں نے جوفقر ا بکوا غنیا ، کامختاج بنایا ہے وہ اس لئے نہیں کہ میر ہے خزانے ان کیلئے تگ ہیں یا میری رحمت میں فقراء کو گنجائش نہیں ہے بلکہ میں نے اغذیاء کے مال میں فقراء کیلئے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ اس سے کیلئے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ ان احصہ کہ جس کی گنجائش اغذیاء کے مال میں ہے۔ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ اغذیاء کی آ ز مائش کروں کہ وہ کس طرح اس فرض کو پورا کرتے ہیں جو میں نے فقراء کیلئے ان کے مال میں حصہ مقرر کیا ہے اے موتی اگر اغذیاء اپنے فرض کو پورا کریں گئے وہ کی کروں گاور دیا میں ایک کے بدلے میں دس گنا دول کریں گااے موتی تم فقراء کے لئے خزانے بن جاؤ اور کمزور کیلئے قلعہ بن جاؤ ۔ اور فریاد کرنے گااے موتی تم فقراء کے لئے خزانے بن جاؤ اور کمزور کیلئے قلعہ بن جاؤ ۔ اور فریاد کرنے والے کے فریادر سے بن جاؤ تو میں ختی میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا اور تنہائی میں تمہارا رفیق بن جاؤں گا ور راہن نجار)

بن کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس می کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی پر وی بیس کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی پر وی بیسجی بیشک محمد ﷺ کی امت میں پجھالوگ ایسے ہونگے جو ہرنشیب وفراز میں لا اللہ اللہ اللہ کہا کریں گے میں ان کونبیوں کی مانند بدلہ دونگا۔ (دیلی)

﴿ ١٨﴾ ﴿ حضرت آ دِمْ بِرُوتَى بَصِيبِى اَ اِنَّهُ عَلَيْ اللّهُ كَا حَجَ بِهِلَا اس سے کرلوکہ تم کوکوئی نیا حادثہ پیش حضرت آ دِمْ نے عرض کیا البی وہ نیا حادثہ پیل اس سے کرلوکہ تم کوکوئی نیا حادثہ پیل آئے حضرت آ دِمْ نے عرض کیا البی وہ نیا حادثہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا وہ چیزتم نہیں جانے وہ موت ہے حضرت آ دم نے کہا وہ موت کیا ہے؟ فر مایا عنقریب اس کا مزہ چکھ لوگ چنانچ حضرت آ دم مکنشر بف لے گئو آ پکافرشتوں نے استقبال کیا اور کہا السلام علیکم یا آ دم تمہارا جج مقبول ہوا کیا تمہیں خبر نہیں کہ آ پ سے دو ہزار برس پہلے بھی اس گھر کا جج کیا گیا ہے اور اس وقت کعبر سرخ یا قوت کا تھا۔ (دیلی)

اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب ہی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ ہے فر مایا اے مویٰ دنیا ہے ہے رفایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ ہے اور قبلے سے میری حرام کی کوئی کام نہیں کیا۔ اور مجھ سے نزو کی اور قرب تلاش کرنے والوں ہیں سے میری حرام کی

ہوئی چیز دس سے بیخے والوں سے بہتر کسی نے قرب حاصل نہیں کیا اور میری عبادت کرنے والوں ہیں سے اس سے بہتر کسی نے عبادت نہیں کی جو میر ہے خوف سے رویا۔ (تصای) یعنی اللہ کے کام کرے والوں ہیں تیجے وہ ہے جس نے دنیا سے بہتر کی اور قرب تلاش کرنے والوں ہیں تیجے وہ ہے جس نے میری حرام کی ہوئی پیزوں سے پر ہیز کیا اور عبادت کرنے والوں ہیں عبادت کاحق اس نے اوا کیا جو میر نے خوف سے ڈرسے رویا۔ اور عبادت کرنے والوں ہیں عبادت کاحق اس نے اوا کیا جو میر نے خوف سے ڈرسے رویا۔ نے حضرت ابن عباس نبی کریم کی گئے ہے دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نبی کریم کی گئے ہے دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نبی کریم کی تابیاں می کہتے کیونکہ مجھے نے حضرت موئی علیہ السلام ہی مجھے کوئی رطب و یا بس و کھے سکتی وہ تخصی نبیس و کھے سکتی جو نہ می گئے۔ ( تیم سر نہ کی اور نہ جسے کوئی رطب و یا بس و کھے سکتی ہو تکے۔ ( تیم سر نہ کی اور نہ جس کی اور نہ جن کی آ تکھیں نہ تو مریں گی اور نہ جن کے جسم پرانے ہو تکھے۔ ( تیم سر نہ کی ۔ ( تیم سر نہ کی کہتے کی اور نہ جن کی آ تکھیں نہ تو مریں گی اور نہ جن کے جسم پرانے ہو تکھے۔ ( تیم سر نہ کی ۔ ( تیم سر نہ کی ۔ ( تیم سر نہ کی ۔ ( تیم سر نہ کی )

مطلب سے کہ دنیا میں کوئی نبیس د کھے سکتا۔

﴿ ٢١﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ دھنرت ابن عباسٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فے حضرت موی علیہ السلام ہے فرمایا اے موی ! قیامت میں جو میرا بندہ بھی مجھ ہے ملاقات کرے گان میں اس کے اعمال کی تفتیش کرونگا مگر پر ہیز گاروں ہے مجھے شرم آتی ہے۔ میں ان کی عزیت کرونگا اور ان کی بندگی کو زیادہ کرونگا اور ان کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کردوں گا۔ ( حکیم تر نہیں )

بنار ہے تھے کہ دو مگٹ و ہوارگر گئی۔ حضرت داؤڈ کوارشاد ہوا کہ یہ مجد تہار ہے ہاتھ ہے ہمام نہیں ہوگ ۔ یہ س کر حضرت داؤڈ کو تخت افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم غم نہ کر ویہ مجد تہار ہے لائے ہیں ہونے کے ہیں حضرت داؤد کی وفات کے بعد حضرت سلیمان نے اس کی تعمیر کو پورا کیا۔ جب مجد کی تقمیر فتم ہونے کے قریب تھی تو حضرت سلیمان نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور بہت ہے جانور ذرخ کئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان! تم نے میر کے گھر کی تقمیر کے متعلق اپنی خوثی کا اظہار کیا ہے تم جھے فرمایا اے سلیمان! تم نے میر ہے گھر کی تقمیر کے متعلق اپنی خوثی کا اظہار کیا ہے تم جھے سے طلب کر ویعنی ما گوکیا مائیتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین ہا تیں عرض کیس۔ ایک تو مسلطنت ایسی عطائر کہ میر ہے بعد کی کواس جسے سلطنت کا ستحق قر از نہ دیا جائے ۔ تیسر سے سلطنت ایسی عطائر کہ میر ہے بعد کی کواس جسی سلطنت کا ستحق قر از نہ دیا جائے ۔ تیسر سے کہ جو تی اس مجد جس آ نے اور اس کا مقصد میہاں نماز پڑھنے کے علاوہ واور پھی نہ ہواس کو گئی ہوں ہے ایسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ارشاد ہوا پہلی وہ بیلی ہونی جائی ہوا تو تی کے علاوہ اور آئی الکہر کی روایت ذراطویل تھی ہم نے اس کو خضر کردیا ہے۔ کہ وہ قبول کر لی جائے گی۔ (طبر انی فی الکبیر ) روایت ذراطویل تھی ہم نے اس کو خضر کردیا ہے۔

وقعہ بنی اسرائیل نے حفرت ابن عباس نبی کریم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے حفرت موی علیہ السلام سے سوال کیا! اے موی کیا تیرار ب سوتا ہے؟ حفرت موی علیہ السلام نے کہا فدا ہے ڈرؤ لیعنی اللہ تعالی رب العزت کے متعلق ایسے سوال نہ کیا کرو۔ حفرت جن نے ارشاوفر مایا ہے موی ! بتھ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا تیرار ب سوتا ہے تم دوشیشیاں دونوں ہاتھوں ہیں لے کر رات کو گھڑ ہے رہو چنانچہ حفرت موی گواونگھ آگئی یہاں حضرت موی گواونگھ آگئی یہاں تک کہ حضرت موی گواونگھ آگئی یہاں تک کہ حضرت موی اپنے گھنوں پر جھک گئے۔ پھر بشیار ہو گئے اور دونوں شیشیوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے دونوں شیشیوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے دونوں شیشیوں کو مضبوطی موی گوائی زور سے اور گئر ہے دونوں شیشیاں ان کے ہاتھ سے گرگئیں اورٹوٹ گئیں۔ اللہ تعالی نے فر مایا اے موی علیہ السلام اگر میں سویا کرتا تو آسان و زمین دونوں ٹکرا کر اسی طرح ٹکڑے کے جس طرح یہ دونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور اللہ تعالی نے اپنے تی بیعنی محمد کھے جو جو ایک نے جس طرح یہ دونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور اللہ تعالی نے اپنے نبی بیعنی محمد کھے جو جو اتے جس طرح یہ دونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور اللہ تعالی نے اپنے نبی بیعنی محمد کھے بھی جو جو اتے جس طرح یہ دونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور اللہ تعالی نے اپنے نبی بیعنی محمد کھے بھی جو جاتے جس طرح یہ دونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور اللہ تعالی نے اپنے نبی بیعنی محمد کھی جو جاتے جس طرح یہ دونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور اللہ تعالی نے اپنے نبی بیعنی محمد کھی جو جاتے جس طرح یہ دونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور اللہ تعالی نے اپنے نبی بیعنی محمد کھی جو جاتے جس طرح یہ دونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ اور اللہ تعالی نے اپنے نبی بیعنی محمد کھی تھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی دونوں گئیں۔

آین الکری نازل فرمائی۔(این ابی حاتم البوالشیخ) مینی آیت الکری میں وہی اوصاف بیان فرمائے جو نینداور اونگھ سے خداکی باکی ظاہر کرتے ہیں۔(الاتا مُحُدُّهُ سِنَةٌ وَالانوَ م)نداللہ کو نیند آتی ہے اور نداسے اونگھ آتی ہے۔

روایت کو مختصر کردیا ہے۔مطلب سی ہے کہ جنت سے نکلتے وقت پریشان تھے۔ ورخت نے بال پکڑ لئے۔حضرت حق نے پکارا آ دم نے معذرت کی اورعرض کیا جو خطا ہوگئی اس کی وجہ سے زمین پر بھیج و ہے۔

﴿٢٦﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہوت روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے سوال کیا اے رب جو تیری حمد بیان کرے اس کی جزا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا حمر شکر کی گئجی ہے اور شکر رب العالمین کے عرش تک بلند ہوتا ہے پھر حضرت ابراہیم نے عرض کیا جو تیری شہیع بیان کرے اس کی جزا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا شہیع کا تو اب سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا۔ (دیمی)

یعنی شبیع کا تو اب سی کوئیس بتایا جا سکتا۔

رائے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدریؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت داؤ وعلیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا اے میر ے رب مجھے حضرت ابراہیم اور ایحق ب کی مثل بناد ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔ ابراہیم کو میں نے آگ میں ڈال کر آز مایا۔ اس نے صبر کیا اور اسحاق کو ذرج کے ساتھ آز مایا اس نے صبر کیا اور ایعقوب کو بلا میں مبتلا کیا ہیں اس نے صبر کیا۔ (دیمی)

حضرت داؤہ نے مرتبہ کی بلندی طلب کی تھی۔رب العالمین نے فر مایا بیمراتب مختلف امتحانات پرموقوف ہیں اس روایت ہیں بجائے حضرت اساعیل کے فرخ کے حضرت اسلحق کا نام ذکر کیا ہے بیر سئلدا ختلا فی ہے۔

مطلب یہ ہے کہاس کی بے چینی میری محبت میں ہےاور بیے خاص بندہ ہےاس کی وعائنس مقبول ہیں ۔

(۲۹) جفرت صہب نبی کریم کے اورانہوں نے قربایا تھا۔ اورانہوں نے قربایا تھا انی بڑی ہے ایک نبیول میں کواپی امت کی کثرت پر عجب پیدا ہوگیا تھا۔ اورانہوں نے قربایا تھا انی بڑی جاعت کا کون مقابلہ کرسکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وی آئی جی کہ اپنی امت کیلئے تین باتوں میں ہے ایک بات اختیار کراو۔ یا تو ان پر موت کو مسلط کردوں گا یا وشمن کو یا محوک کو۔ پس اس پیفیر نے اپنی امت کے سامنے اس معاملہ کو پیش کر دیا انہوں نے کہا آب اللہ کے نبی ہیں ہم اس معاملہ کو پیش کر دیا انہوں نے کہا کئے اختیار کر لیجئے ۔ پس یہ نبی ہم اس معاملہ کو آپ ہی کے سپر دکر تے ہیں۔ آپ جو چاہیں ہمارے لئے اختیار کر لیجئے ۔ پس یہ نبی نماز پڑھی اور پھرع واران کی عادت بھی یہی تھی جب گھبرائے تھے تو نماز پڑھا کو ہے تھے' پس نماز پڑھی اور پھرع واران کی عادت بھی یہی تھی طاقت ہے اور نہ دیشن کی تسلط کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن موت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ دیشن دن میں اس امت کے ستر ہزار ہیں۔ چنانچ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا۔ اور تین دن میں اس امت کے ستر ہزار ہیں۔ وہم میں آدمی مرگئے۔ (احمد ابو یعلی ابن حبان ) روایت کو ختم کر دیا ہے۔

عجب ببدا ہو گیا بعنی امت کوزیاوہ دیکھ کریہ خیال ہوا کہ میری امت کا کوئی مقابلہ

نہیں کرسکتا بڑے لوگوں کی اتنی ہی بات بھی ناپسند ہوئی اور اس پرعتاب فر مایا۔

مطلب ہے کہ دنیا کا عیش اور عکومت آخرت کے اجروثو اب میں کی کاموجب ہے۔

وہ اس کے حضرت ابو ہر ہر ڈ نی کریم کی ہے دوایت کرتے ہیں کہ دھنرت مولی علیہ السلام نے حضرت حق تعالیٰ سے سوال کیا اے پروردگار تیرے بندوں میں سے کونسا بندہ زیادہ پر ہیزگار ہے؟ ارشادہ ہوا جو خدا کا ذکر کرتار ہے اور اس کوفر اموش نہ کرے۔
پھر حضرت مولی نے کہا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ راہ یافتہ کون ہے؟ ارشاد فر مایا جو ہدایت کی ہیروی کرے۔ حضرت مولی نے کہا اے دب! تیرے بندوں میں سب سے زیادہ والوگوں کو وہ کی کم دیتا ہے جوا پے نفس کو تھم دیتا ہے جوا پے نفس کو تھم دیتا ہے جوا پے نفس کو تھم دیتا ہے جوا ہے نفس کو تھم دیتا ہے جوا ہے نفس کو تھم دیتا ہے حضرت مولی نے کہا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہوا تھا میں وہ ہے۔ جس کا علم سے بیٹ نہیں بھر تا اور جو تمام لوگوں کا علم اپندہ ہے؟ ارشاد فر مایا جوا نقام پر وہ ہے حضرت مولی نے عرض کیا تیرے بندوں میں کونسا بندہ ہے ندوں میں کونسا بندہ ہے ندوں میں کونسا بندہ ہے دعفرت مولی نے عرض کیا تیرے بندوں میں کونسا بندہ ہے دیندوں میں کونسا بندہ ہے۔ دیندوں میں کونسا بندہ ہے دیندوں میں کونسا بندہ ہی کے باوجود معاف کرد سے دیندوں میں کی ہی تیرے بندوں میں کونسا بندہ کرتا ہے بیا ہورہ کونسا بندہ ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی جائر ہیں ہورہ کی ہورہ کی جائر ہورہ کونسا بندہ کونسا بندہ ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کیا تیرے بندوں میں کونسا ہورہ کیا تیرے بادہ کونسا ہورہ کیا تیرے بادہ کونسا ہورہ کونسا ہورہ کیا ہورہ کیا تیرے بندوں میں کونسا ہورہ کیا تیرے بادہ کیا تیرے بادہ کونسا ہورہ کیا تیرے بادہ کونسا ہورہ کیا تیرے کیا تیرے کی کونسا ہورہ کیا تیرے کونسا ہورہ کیا تیرے کیا ہورہ کیا تیرے کونسا ہورہ کونسا ہورہ کیا تیرے کیا ہورہ کیا تیرے کیا تیرے کونسا ہورہ کیا تیرے کیا تیرے کیا تیرے کی کونسا ہورہ کیا تیرے کیا تیرے کیا تیرے کیا تیرے کیا تیرے کونسا ہورہ کیا تیرے کیا تیرے کیرے کیا تیرے کیا تیرے کیا تیرے کیا تیرے کیا تیرے کی کونسا ہورہ کیرے کیا تیرے کیا تیرے کی کونسا ہورہ کی تیرے کی تیرے کیا تیرے کی کو

آ ب کے بندول میں سب سے زیاد وفقیر کون ہے ارشاد قرمایا جو محف مسافر ہو۔ (ابن مساکر) لیعنی سفر میں جو تنگدست ہواس کا فقر بہت اہم ہے۔

﴿ ٣٣﴾ ﴿ حضرت عمرٌ نبی کریم ﷺ ہواہت کرتے ہیں کہ حضرت موی نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا اے میرے رب میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ ہیہ بات کھے معلوم ہو جائے کہ آ پ اپنے بندوں میں ہے کس بندے ہے مجبت کرتے ہیں تا کہ میں ہمی اس سے محبت کرتے ہیں تا کہ میں ہمی اس سے محبت کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا جب تو میر ہے کسی بندے کو ویکھے کہ مجھے بکٹر ت یا دکرتا ہے تو یہ بجھے لے کہ میں نے اس کوتو فیق دی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہموں۔ اور جب تو میر نے کسی بندے کو ویکھے کہ وہ میرا ذکر نہیں کرتا تو یہ بجھے لے کہ میں اے مہذونش رکھتا ہموں اور میں نے اسے اپنی یا و سے دوک دیا ہے۔ (ابن عما کہ)

﴿ ٣٣٤﴾ ﴿ ٢٣٨﴾ ﴿ ٢٣٨ ﴾ ﴿ ٢٣٨ ﴾ ﴿ وعفرت ابن عبالٌ فرمات بين كه نبى كريم ﴿ الله الشاد فرمايا ميں حضرت يونس بن منى كو د كجيدر ہا ہوں كدان پر دو چا دريں جيں اور وہ ملبيد بڑھار ہے ہيں۔ ان كى آ واز پيباڑوں ميں كوئى ربى ہے اور اللہ تعالی ان كے جواب ميں فرمار ہے ہيں۔ لئيبك (دارقطنی)

یعنی اس پر قیاس کرلو جب دوستوں کے ساتھ میری گرفت کا بیہ حال ہے تو وشمنوں کے ساتھ کیا ہوگا تھم کی مخالفت کا مطلب بیہ ہے کہ بیت المقدس کی قند میوں کو دنیا کی آگ ہے کیوں روشن کیا۔

﴿٣١﴾ حضرت السَّ بي كريم الله الله عن روايت كرتے ميں كه حضرت لعقوب علیہ السلام کے ایک وین بھائی تھے انہوں نے ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام ہے دریافت کیا اے یعقو بتمہاری آئیمیں کیوں جاتی رہیں اور تمہاری کمر کیوں جھک گئی؟ انہوں نے جواب دیا آ تکھیں تو حصرت یوسٹ کے قم میں رونے سے جاتی رہیں اور کمر بن یا مین کی وجہ ہے و ہری ہوگئی۔اس گفتگو کے بعد حضرت جبر ئیل حضرت بعقو ب کے پاس آئے اور کہااللہ تعالی آ پکوسلام کہتا ہے اور فریا تا ہے کہتم کومیری شکایت میرے غيروں ہے كرتے ہوئے شرم نہيں آتى 'حضرت يعقوب نے كہا ميں تواہيے احوال اوراينے عم کاشکوہ اللہ بی ہے کرتا ہوں جبرئیل نے کہااے پیقو ب! تم جو پچھشکوہ کرتے ہوا ہے وہ جا نتا ہے۔مفرت یعقوب نے کہاا ہے میر ہے دب جھ پر رحم فر ما' میری بینائی جاتی رہی میری کمر جھک کی'میرے پھول میرے مرنے سے پہلے لوٹا دے تا کہ میں ان کوسونگھ لول پھر میر ہے۔ ساتھ جو تیراارا دہ ہو وہ یورا کر۔ پھر جبرئیل آئے اور کہااللہ تعالیٰ تم کوسلام کے بعد کہتا ہےتم کو بیثارت ہوا ورتمہارے دل کوفرحت ہو مجھےا پی عزت اور جلال کی شم اگر وہ دونوں مر چکے ہو تکے تو میں ان کوزندہ کر دوں گا' تو مساکین کو کھانا کھلا یا کر تمام بندوں میں ہے مجھ کوسب سے زیادہ انبیاءاور مساکین پسند ہیں۔تم جانتے ہو بیسب کچھ کیوں ہوا تمہاری آ تکھیں کیوں کئیں تنہاری کمر کیوں دہری ہوئی اور پوسٹ کے بھائیوں نے بیر کات کیوں

م نے ایک دفعہ ایک بکری ذرج کی تھی تمہارے پاس ایک سکین پیٹیم جوروزے سے تھا آیا اورتم نے اسے کھا نانہیں کھلایا۔ حضرت بعقوب نے اس کے بعد بیطر بقہ اختیار کیا کہ جب کھانا کھانے کا ارادہ کرتے تو ان کی طرف سے ایک پکار نے والا پکارتا کہ مساکین میں سے جو کھانے کا ارادہ رکھتا ہووہ یعقوب کے ساتھ کھانا کھانے۔ (ما آمائی کہ ارادہ رکھتا ہووہ یعقوب کے ساتھ کھانا کھانے۔ (ما آمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ بریرہ نی کریم کی کھی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کہ بین کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ا

نے جب آ دم کو بیدا کیا تو ان کی اولا دے ان کو آگاہ کیا تو انہوں نے بعض کو بعض سے افضل اوراعلیٰ دیکھااورانہوں نے ایک جانب جبکدارنور دیکھ کر دریا فت کیا اے رب بیکون شخص ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا میتمہارے صاحبز ادے احمہ بیں بہی اول بیں بہی آخر بیں بیپ شخص ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا میتمہارے صاحبز ادے احمہ بیں بہی اول بیں بہی آخر بیں بیہ بہلے شفاعت قبول کی جائے گی بیوہ بہلے شفاعت قبول کی جائے گی بیوہ بیلے شفاعت قبول کی جائے گی بیوہ بیلے۔ (عماکر)

لیعنی تمہاری بیدعا میں نے قبول کر لی اوراس کا وعد ہ کرتا ہوں کہتمہاری اولا دمیں سے بھی جو بید دعا کر ہے گااس کی دعا بھی قبول کروں گا۔

ا پنے نام کی طرف منسوب کیا ہے وہ یقیناً آپ کی مخلوق میں آپ کے نز دیک زیادہ پہندیدہ ہے ہے۔ ہے تم نے ان کے واسطے ہے مغفرت طلب کی ہے تو میں نے تمہاری خطابخشدی اگر محمر ﷺ و پیدا کرنامقصود نہ ہوتا تو تم کو بیدا نہ کرتا۔ (ابن عساکر)

الا کے جات کہ معد بن کہ معد بن کہ کہ اللہ کا کہ اللہ کے ہیں کہ معد بن عذمان نے چالیس آ دمیوں کے ہمراہ حضرت موئی علیہ السلام کے شکر پر جملہ کر کے ان کو اوٹ لیا۔ حضرت موئی نے ان پر بددعا کی اور عرض کیا البی معد نے میر کے شکر کولوٹا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب وی بھیجی کہا ہے موئی !ان پر بددعا نہ کروان کی اولا وہیں نبی ای پیدا ہونے والا ہے جو بشیر ونذ پر ہوگا اور میر ابرگزیدہ ہوگا اور ان بیس ہا مت مرحومہ ہوگی جو محمد بھی کی امت ہوگا۔ وہ اللہ سے تعور کی روزی پر راضی رہے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑ کے روزی پر راضی رہے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑ کے میں کرے گا کی وجہ سے کا اللہ کی وجہ سے داخل کر ہے گا کہ بیت ہوگی اس کے سکوت میں دانش ہوگی۔ اور اس کی گویائی میں حکمت ہوگی اور ایک تشم کی ہیت ہوگی اس کے سکوت میں دانش ہوگی۔ اور اس کی گویائی میں حکمت ہوگی اور وہ دانش و حکمت کا استعال کر ہے گا۔ اس کی امت بہترین لوگوں میں سے یعنی قریش سے نکانوں گا جو ہاشم قریش کا برگزیدہ ہوگا۔ وہ خیر درخیر ہوگا خیراس کے اور اس کی امت کے ساتھ پھر ہے گا۔ (طرانی)

معدنی کریم ﷺ کے آباؤاجداد میں سے ایک شخص کا نام ہے زمانہ جاہلیت میں اس کے آ دمیوں نے حضرت مویٰ نے بددعا کا اس کے آ دمیوں نے حضرت مویٰ نے بددعا کا ارادہ کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان پروتی ہیں کہاس کی اولا دمیں رحمۃ للعالمین نبی آخرالزماں ﷺ بیدا ہونے والے ہیں اس لئے بددیا میں احتیاط ہے کام لو۔

جب کہ جب کہ جب معفرت الی بن کعب ٹنی کریم ﷺ ہوا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب معفرت سلیمان بن واؤ دعلیہ السلام نے بیت المقدس کی تقییر شروع کی تو اس کی دیواریں قائم نہیں ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ نے وی تھیجی اے سلیمان تم نے مسجد میں ایسی زمین شامل کرنی ہے جو مسجد کی نہیں ہے اس کو نکال دو تب تقمیر قائم روسکتی ہے۔ (مقیلی)

و وسری روایتوں میں ہے کہ حضرت داؤڈ نے کسی مکان کو اس کے مالک کی بلا

ا جازت مسجد میں شامل کرنے کا اراد ہ کیا تھا اس کی وجہ سے مسجد کی تقمیر مکمل نہ ہوتی تھی۔ جب حضرت سلیمان پر وحی آئی تو انہوں نے اس مکان کے مالک کومنہ ما تکی قیمت دے کر اس مکان کوخریدلیا۔

﴿ ٣٢ ﴾ ... ابوسعیدخدری بی کریم علی ہے روایت کرتے ہیں کہ جب آ وم علیہ السلام نے بیت اللہ میں قیام کیا۔ تو کہا البی تو برعمل کرنے والے کواس کا اجرعطا فرما تا ہےتو مجھے بھی میراا جرد ے۔ارشاد ہوا جب تو نے میرے گھر کا طواف کرلیا تو میں نے تیری مغفرت کردی' حضرت آ دمم نے عرض کیا مجھاور زیادہ سیجئے فر مایا تیری اولا دہیں سے جو اس گھر کا طواف کرے گا اس کی بھی مغفرت کردی جائے گی۔حضرت آ دم نے عرض کیا کچھاور زیادہ سیجئے ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس کی وہ طواف کرنے والے بخشش کیلئے دعا کریں گے اس کو بھی بخش دونگا فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ شیطان عرفات اور مز دلفہ کے درمیان ایک گھانی میں کھڑا ہوااوراس نے کہاالٰہی مجھ کوتو نے دارفنا میں تصبیحہ یااورمیرا ٹھکا نا جہنم کو بنا دیا اور تو نے میر ہے دشمن آ دم کو دیا جو پچھے دیا' مجھے بھی پچھے دیجئے جس طرح اس کو آ ب نے دیا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا تو آ دم کود کیھے گا اور وہ تجھے کوئیں دیکھیے گا۔اس نے عرض کیا کچھاور زیادہ سیجئے ارشاد ہوااس کے دل پر وسوسد کی تجھے طاقت ہوگی اس نے کہاالہی اور زیادہ سیجئے ارشاد ہوا جن رگوں میں خوں جاری ہوتا ہے تو بھی خون کے ساتھ ہررگ میں تھس سکے گا۔ پھرحضرت آ دخ نے درخواست کی اے رہ تو نے اہلیس کو جو پچے دیا ہے اس کے مقابلہ میں مجھ کوبھی وے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایاتم کسی نیکی کا اراوہ کرو گے تو آیک نیکی لکھدوں گا خواہتم وہ نیکی نہ کرو۔حضرت آ دم نے کہا پچھاور زیادہ سیجئے ارشاد ہوا گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہ کرو گے تب بھی ایک نیکی لکھیروں گا۔حضرت آ دم نے کہااورزیادہ سیجئے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ایک بات میرے لئے اور ایک تیرے لئے اور ایک میرے اور تیرے درمیان مشترک ہےاور ایک ہات میری جانب سے تیرے لئے فضل ہے میرے لئے جو بات ہے وہ بیر کہ میری عبادت کرنا اور میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور تہبارے لئے جو بات ہے وہ بیک اگرتم ایک نیکی کرو گے دس کھی جائیں گی'اورمشترک بات بیرے کہ تیری جانب ہے دعا اور میری جانب ہے دعا قبول کرنا اور میری جانب سے فضل ہیہ ہے کہتم استغفار

#### کرو گے۔تو میں تمہاری مغفرت کروں گااور میں غفور رحیم ہوں۔( دیمی )



### عبرت وموعظت

﴿ الله الله تعالی فرما تا ہے بڑھایا نور ہے اور نارمبری مخلوق ہے بعنی اس نور کے سبب نار ہے محفوظ رہے گا۔

﴿ ٢﴾ میرے بغیر تھے کوئی جارہ نہیں سولۃ اپنے جارے کیلئے عمل کر یعنی جب مجھ کونظر انداز نہیں کرسکتا تو مجھے راضی کرنے کی فکر کر۔(٠یس)

﴿ ٣﴾ الله تعالی فرما تا ہےا ہے خاطب کیا تونے کس میت کوکٹڑیوں پرنہیں ویکھا۔ (دیمی) بعنی اگر جنازے ویکھیے جیں تو اپنے بھی مرنے کا خیال رکھ۔

﴿ ٣﴾ الله تعالى فرما تا ب أكرتم ميرى رحمت جا بح بوتوتم ميرى مخلوق پر

رحم كرو-

﴿۵﴾ الله تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص ہے ہیں بغض رکھتا ہوں اس کے ہاتھوں ایسے شخص ہے بدلہ لیتا ہوں کہاس ہے بھی بغض رکھتا ہوں پھران دونوں کو دوز خ میں داخل کرونگا۔ (دیلمی)

لیعنی ایک دشمن کو دوسرے دشمن کے ہاتھوں تناہ کراتا ہوں حالاں کہ دونوں جہنم میں داخل کیے جانمیں گئے۔(طبرانی نے حضرت جابڑ ہے روایت کی ہے)

﴿ ٢﴾ ﴾ … الله تعالى نے ونیا کو خطاب کر کے فرمایا جومیری خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت کر۔ (دیس) لیعنی وین کا خیال رکھوونیا تمہارے چھے چھے خاومہ بن کرآئے گی۔ ﴿ ٤﴾ … الله تعالیٰ نے ونیا کو مخاطب کر کے فرمایا۔ میرے دوستوں کے لئے آئوں ہوجا۔ (دیسی)

الله نه د وسنول کود نیا برمز واورکژ وی معلوم بوقی ہے۔

﴿ ﴾ میراوه بنده خوش حال ہو جواسلام میں بوڑ ھا ہوا اور اس نے شرک نہیں کیا۔( دیلی )

﴿ ٩﴾ حضرت ابن عباسٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک موت کے بعداس کے مال میں ہے ایک مرد شکہ مقرر کر دیا ہے اس مال کی وجہ ہے اس کی خطائیں معاف کرتا ہوں اور مومن مرد اور مومن عور توں کواس کیلئے دعا گو کر دیتا ہوں اور اس کے ان عیبوں کو چھپالیتا ہوں جن کاعلم میر مے خصوص بندوں کے سواا گراس کے متعلقین کو ہوجا تا تو وہ اس کو پھینک دیے۔

( ابن مروجه ٔ دیلمی ابن تجار )

یعنی وصیت مال کے تیسر ہے جھے میں مقرر کردی ہے۔ اس وصیت سے فائدہ مرنے کے بعد بیہوتا ہے کہ گناہ بخشے جاتے ہیں جن مسلمانون کواس وصیت سے فائدہ پہنچتا ہے وہ اس کیلئے دعا ،مغفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس وصیت کی برکت سے اس کی پردہ یوشی کرتا ہے۔

پوں دو ہے۔ ﴿ • ا﴾ حضرت عبداللہ بن بسر ' نبی کریم ﷺ ہے دوایت کر ہے ہیں جو شخص اپنے دن کوشر وع بھی بھلے کا م سے کرتا ہے اور ختم بھی بھلے کا م پر کرتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتو ل ہے فر ما تا ہے نیک کا مول کے درمیانی وقت کا کوئی گناہ اس پر نہ تکھو (طبرانی نیامتعیدی) مطلب یہ ہے کہ دن کی ابتداء اور انتہا اگر کسی نیک کام پر بوتو درمیان حصد کی

خطائمیں نظرانداز کردی جاتی ہیں۔

﴿ ا﴾ حضرت عبداللہ بن عبال نبی کریم ﷺ ہوا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ البیس ملعون نے حضرت حق کی خدمت ہیں عرض کیا اے میر ہے رب تو نے آ دم کو زمین پر اتارا ہے اورتو جانتا ہے کہ اب ان کیلئے کتاب بھی بھیجی جائیگی اور رسول بھی بھیج جا کیں گے تو ان کی کتاب میں کے تو ان کی کتاب میں کیا اور رسول بھی بھیج جا کیں گے تو ان کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی اور رسول کیلئے فرشتے بھیجوں گا اور ان کی کتاب کیا ہوگئی اور ان کی تو رات کیا اور ان بی میں سے لیمن اولا د آ دم میں سے نبی بیدا کروں گا اور کتابیں ان کی تو رات کیا اور ان بی میں ان کی تو رات کیا ہوگئی ابلیس نے عرض کیا میری کتاب کیا ہوگئی ارشاد ہوا تیرالکھنا گو د نا اور تیر ان میا اللہ نہ پڑھی تیرا کے اور تیر انہیں اللہ نہ پڑھی تیرا کیا اور تیر کی سے اللہ نہ پڑھی تیرا کی تاب کیا ہوگئی اللہ نہ پڑھی

جائے'اور تیرا ببینا ہرنشے کی چیز اور تیراصد قی جھوٹ اور تیرا گھر حمام اور تیرا جال عور تیں اور تیرامؤ ذن گانے بجانے کے آلات اور تیری مسجدیں بازار۔ (طبرانی)

گودنا کافروں میں ایک رسم ہے کہ کوئی سوئی سے بدن گود کراس میں رنگ بھرا کرتے ہیں۔اشعار سے مرادوہ اشعار جن میں جھوٹ بولا جائے کا بمن وہ لوگ جوغیب کی خبریں بتایا کرتے ہیں' تیراصد ق یعنی تیرا سچ بولنااصل میں جھوٹی با تنیں ہیں۔

﴿ ١٢﴾ ﴿ معنرت عبدالله بن عباسٌ كى ايك دوسرى روايت ميں ہے شيطان نے عرض كيا البى تونے اپنى تمام مخلوق كيكے رزق كے اسباب پيدا كئے ہيں ميرارزق كيا ہے؟ ارشاد ہوا جس كھانے پراللہ كانام نہ ليا جائے وہ تيرى خوراك ہے۔ (ابواشنے )

﴿ الله ﴿ مَنْ مَنْ مَا ﴾ معنزت ابو ہر برہؓ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ بنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے غلام کواپنے سے او پر کے درجے ہیں دیکے کرعرض کرے گا۔ اے میرے دب میراغلام مجھ سے او پر کے درجے ہیں ہے؟ ارشاد ہوگا ہاں ہیں نے تجھ کو تیرے مما فق جزادی ہے۔ (طبرانی) تیرے ممل کے موافق جزادی ہے۔ (طبرانی)

یعنی یہاں آ قا اور غلام کو کو کی امتیاز نہیں یہاں تو ہر مخص کا مرتبہ اس کے نیک اعمال کےموافق ہے۔

﴿ ١٣﴾ حضرت ابو ہریرہ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان فرشتوں سے جواولا د آ دم کے رزق اوران کی روزی پرمقرر کئے گئے ہیں فر ما تا ہے جس بند کوتم دیجو کہ اس کو صرف ایک ہی فکر ہے یعنی دین کا تو اس کے رزق کا آسانوں اور زمین کوضامن بنا دواور جس بند کوتم دیجو کہ رزق کو تلاش کرتا ہے تو وہ عدل پر چاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرواور اس پر آسانیاں ہم پہنچاؤ اور جس شخص کو ان دونوں باتوں کے خلاف پاؤ تو اس کواس کی خواہش کے درمیان چھوڑ دو پھروہ جو پچھ میں نے اس کے ساتھ کا کھدیا ہے اس سے او پرکوئی درجہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ (ابرہیم)

لیمنی یا تو صرف دین کافکر ہواور رزق کی تلاش ہے بے نیاز ہویا حلال کی روزی تلاش کے بناز ہویا حلال کی روزی تلاش کرتا ہوتو ایسے بندوں کی امداد کا وعدہ ہے لیکن جس کونہ تو دین کی فکر ہواور نہ حلال وحرام کا انتیاز ہو بلکہ محض رویبید کمانامقصود ہوتو اس کواس کی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

﴿ ١٥﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عبال نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے بسا اوقات میرا دوست مؤکن مجھ سے غنا اور مال طلب کرتا ہے مگر میں اس کوغنا سے فقر کی طرف لے جاتا ہوں اور اگر میں اس کو اس کی خواہش کے موافق غنی بنا دول تو یہ بات اس کے حق میں بری ہو بسا اوقات مجھ سے میرا دوست فقر ما نگتا ہے مگر میں فقر کی بجائے غنی بنا دیتا ہوں ۔ اور اگر میں اس کوفقیر بنا ذول تو بیاس کیلئے شر ہوجائے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے مجھ اپنی عزت وجلال اور بلندی مکان اور اپنے انعامات کی قسم جب کوئی بندہ میری خواہش کو اپنی عزت وجلال اور بلندی مکان اور اپنے انعامات کی قسم جب کوئی بندہ میری خواہش کو اپنی خواہش پرتر جیج دیتا ہے تو میں اس کی حاجت کو اس کی نگاہ کے میری خواہش کو اپنی اس کی حاجت کو اس کی نگاہ کے میری خواہش اور میں اس کیلئے تر یب کر دیتا ہوں اور آسان وز مین کو اس کے رزق کا مشکفل کر دیتا ہوں 'اور میں اس کیلئے ہر تجارت کرنے والے تا جربے زیادہ فع پہنچانے والا ہوتا ہوں۔ (طبر انی)

اس روایت کو بیہال مختفر کر دیا ہے بخاری کے الفاظ عنوان نمبر ( 11 ) میں درج ہو چکے ہیں' مطلب بیہ ہے کہ کثرت نفل کی وجہ ہے جب میں کسی کو دوست بنالیتا ہوں تو پھر اس کیلئے وہی کرتا ہوں جواس کے تق میں اچھااور بہتر ہوتا ہے۔

﴿ ١٦﴾ ﴿ ١٦﴾ ﴿ ١٠﴾ ﴿ ١٤﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٤﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ ٢٤ أَمِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّ اللَّهُ ا

﴿ ۱۸﴾ حضرت ابوہری اُ کی ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کے قلوب میں میری معرفت کی پہچان کا انداز و میرے مرتبے ہے لگایا جاتا ہے؛ بندہ ندمیری شکایت کرے اور ندمیرے احکام کی تعمیل میں سستی کرے اور ندمیری فرمال

برداری میں کسی سے شر مائے۔( دیلمی ) لیعنی جس کے دل میں جتنی میری قدر ومنزلت ہوگی ای قدر میری معرفت ہوگی اور قدر منزلت کا نتیجہ بیہ ہے کہ دکھ در دمیں شکایت نہ ہواورا دکام بجالا نے میں شرم اور سستی نہ ہو۔

﴿ ١٩ ﴾ .... حضرت زید بن ارقیم نی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہیں نے تین باتوں ہیں اپنے بندوں کیلئے خاص رعایت کی ہے۔ ہیں نے گیہوں اور جوکو خراب کرنے والا ایک جانور پیدا کیا ہے اگراس کو پیدا نہ کرتا تو لوگ غلہ کے خزانے جمع کر لیتے اور مرنے کے بعد جسم کا خراب ہونا اور پھولنا پھٹنا مقرر کیا ہے ورنہ کوئی وست اپنے دوست کو فن ہی نہ کرتا۔ اور غمز دو کے خم کوسلب کرلیتا ہوں ورنہ اس کو بھی تسلی اور صبر نہ حاصل ہوتا۔ (ابن مساکر)

غلہ میں جانور سے مراد شاید نمر نمری ہوگی اگر نمر نمری کا خوف نہ ہوتا تو لوگ غلہ جمع کرتے رہتے اور فروخت نہ کرتے ۔غمز دہ کے غم کو اگر دور نہ کیا جاتا تو روتے روتے انسان مرجاتا۔

﴿ ٢٠﴾ حضرت وہب بن مدید کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے بلاشک آسان وزمین میری گنجائش سے عاجز ہو گئے اور ان کی وسعت میرے لئے نا کافی ہوگئی۔ مگر قلب مومن میری گنجائش کیلئے وسیع ہے۔ (احمہ)

ایعنی میری محبت قلب مومن کے سواکہیں نہیں ساسکتی۔

حضرت جائي نے كيا خوب قر مايا ہے

پرتو حسنت نکنجد ورز مین وآسال در حریم سینه جیرانم که چول جا کرد و

﴿ ٢١﴾ ۔۔۔۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبر نیل سے فر مایا میں نے ہزار ہا ایسی امتیں پیدا کی ہیں جن میں ایک امت کو دوسری امت کی خبر نہیں اور وہ نہیں جانبیں کہ ان کے علاوہ کوئی دوسری امت بھی پیدا کی گئی ہے ندا نکے اوج محفوظ اور تلم کوخبر ہو جانبیں جانبیں کہ ان ادادہ کرتا ہوں تو میر احکم صرف اس قدر ہوتا ہے کہ ہوجاوہ چیز ہو جاتی ہو ہاتی ہو ہاتی ہو ہاتی ہو جاتی ہو ہاتی ہے اور کاف نون پر سبقت نہیں لیعنی کاف نون سے ملئے ہیں یا تا۔ (دیبی)

حضرت حل کاارادہ جب کسی شے کے وجود کے ساتھ متعلق : وجائے پھر اس ک

موجود ہونے میں دیر کہاں۔

﴿۲۲﴾ ﴿ حضرت ابن عماسٌ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے۔ کسی وعا کرنے والے کی دعامیر ہے نز ویک اتنی بلیغ نہیں ہوتی جتنی رزق کی قلت کے متعلق دعا کرنے والے کی ہوتی ہے۔ (دیبی)

لیعنی یوں تو ہر شخص عاجزی ہے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہےاورسب ہی دعا کیں حضرت حق تک پہنچتی ہیں لیکن رزق کی کمی کے متعلق جو ہندہ عاجز انداور بلک کر دعا کرتا ہے اس کی دعا پہنچنے میں زیادہ تیز ہوتی ہے۔

﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ مَامُ الحَدِّ نِهِ اپنی مند میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندوں کی تمثال یعنی تصویر نہ بناؤ۔ (احمہ)

ہے۔ ۲۲۷۔ دیلمی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے جیسا کرے گا ویسا ہی تیرے ساتھ کیا جائے گا یعنی جیسا کرے گا ویسا بھر ایگا۔

مرائی کے اللہ تعالیٰ فرماتا کے دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے این آ دم آگر میری طرف متوجہ ہوگا تو ہیں تیرے دل کوغنا سے پر کردون گا اور فقیر کو تیرے سامنے سے زائل کر ، ونگا اور تیرے عمل کو کفایت کروونگا پھر تو صبح بھی غنی ہوگا اور شام بھی غنی ہوگا اور شام بھی غنی ہوگا اور شام بھی غنی موگا اور اگر تو نے مجھ سے منہ پھیرا تو ہیں غنا کو تیرے قلب سے سلب کرلوں گا اور فقر کو تیرے سامنے مقرر کردونگا پھر تو صبح کو بھی بھتا ج ہوگا اور شام بھی بھتا ج

یعنی روزی کمانے کیلئے جو کام کرے گاوہ کام کافی نہ ہوگا۔

﴿ ٢٦﴾ حفرت ابو ہر رہ اور حفرت انس بی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے بچھ سے بڑھ کرکون تی ہوسکتا ہے ہیں بندوں کی ان کے بچھونوں میں اس طرح حفاظت کرتا ہوں گو یا انہوں نے میری نا فرمانی ہی نہیں کی اور میرے کرم کی میں اس طرح حفاظت کرتا ہوں گو یا انہوں نے میری نا فرمانی ہی نہیں گا اور میر ہے کرم کی میں ان ہوں تا ہوں یہاں تک کہ وہ تو بہ کرتا رہتا ہے اور میں قبول کرتا رہتا ہوں سے دروازے کو گھٹکھٹایا اور میں نے نہیں کھولا۔ کس نے میرے دروازے کو گھٹکھٹایا اور میں نے نہیں کھولا۔ کس نے میرے دروازے کو گھٹکھٹایا اور میں بخیل ہوں جو بندہ مجھے نے مجھے سے ما نگا اور میں نے اس کے سوال کو قبول نہیں کیا۔ کیا میں بخیل ہوں جو بندہ مجھے

بخیل سمجھتا ہے۔( دیلمی ) مطلب بیہ ہے کہ کیوں مجھ سے مایوس ہوکر میری شکایت کرتا ہے یا میر ےعلاوہ غیرے مانگتا ہے۔

الله الله تعالی الله الله تعالی کریم کی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرمائے گا اے ابن آ دم! میری مشیت ہے تو جو بچھ چاہتا تھا وہ کیا کرتا تھا اور جونعتیں میں نے تبھ پر کی تھیں ان ہے ہی میری نافر مانی پرتو نے قوت حاصل کی تھی اور میری تو فیق اور میرے میرے احسان کی وجہ ہے تو میرے فرائض کوا داکرتا تھا پس میں زیادہ سختی ہوں کہ تو میرے ساتھ نیر کی ساتھ نیکی کرے اور تو نے گناہ کرنے کو اپنا حق سمجھا میری جانب سے تیرے ساتھ خیر کی ابتدا ہوئی ہے اور میراشر یہی ہے کہ تو جو پھی کیکر آیا ہے اس کا بدلہ بچھ کو دوں اور میں تجھ سے اس بات میروں جس بات برتو مجھ سے راضی ہو۔ (ابو بیم)

﴿٢٨﴾ ۔۔۔ حضرت ابن عباسٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے ابن آ وٹم جنت کوآ گ کے مقابلہ میں پسند کراور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو ورنہ اوند ھے منہ آگ میں ڈالدیا جائے گااور اس میں ہمیشہ پڑار ہےگا۔ (رافع)

﴿ ٢٩﴾ ﴾ .... حضرت انسٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جس شخص نے میری مخلوق میں ہے کسی ایسے کمڑور کیساتھ بھلائی کی جس کا کوئی کفایت کرنے والانہیں تھا توایسے بندہ کی کفایت اور کفالت کامیں ذمہ دار موں۔ (خطیب)

﴿ ٣٠﴾ ....رہ جے بنت معوق نی کریم ﷺ ہے روایت کرتی ہیں جب کسی جنازے کی نماز پڑھا کرو۔اللہ تعالیٰ فرما تا جنازے کی نماز پڑھا کروتو میت کی بھلائی اوراس کے عمل خیر کا ذکر کیا کرو۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جن کاموں کی بیشہادت وے رہے ہیں میں ان اعمال میں ان کی شہادت قبول کرتا ہوں اور جن اعمال کو بینیں جانے ان کی مغفرت کردیتا ہوں۔(دیلی)

لینی اگر چہ ہم جانتے ہیں کہ گنہگارتھالیکن دومسلمانوں کی شہادت کی وجہ ہے۔ مغفرت کرتے ہیں۔

جھڑت کریے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کے جہ اپنی کریم کے سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لئے جب و نیا کو پیدا کیا تو اس کی طرف و کیے کرفر مایا مجھے اپنی عزت کی قسم تھے نہیں نازل کروں گراپی بدترین مخلوق میں۔(ابن عساکر) عام طور پراچھے بندوں کو دنیا کم ملتی ہے۔

﴿ ٣٣﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ بیشک پیر اور جعرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت کردیتا ہے گران دومسلمانوں کو بیس بخشا جو آپس میں ناراض ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ان کو چھوڑ دوجیتک ہے دونوں صلح کریں (ابن ماہد) سینی کسی دنیاوی معاملہ پراگرایک نے دوسرے کوچھوڑ دیا ہوتو ان کی مغفرت سلح اور ملاہے تک کیلئے موتو ف کردی جاتی ہے۔

نعنی دنیا کی تکالیف اس ثواب کے مقابلے میں جومومن کوملتا ہے سب بیج ہے اور کا فر کو جوعذاب ہونے والا ہے اس کے مقابلہ میں دنیا کی سب نعمتیں بیج ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں۔

ہے۔ روایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سے دوایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سے از وکوا تنا بڑا پیدا کیا کہ اس کے دونوں پلزے آسان وز مین کے برابہ ہیں فرشتوں نے

عرض کیا۔اے رب ہمارے اسے بڑے پاڑوں میں کیا چیز تولی جاسکتی ہے؟ حضرت حق نے فر مایا جس چیز کو میں کیا چیز تولی جاسکتی ہے؟ حضرت حق نے فر مایا جس چیز کو بیدا کیا تو فرشنتوں نے عرض کیا۔اے رب اس پر سے کون گذر سکے گا اللہ تعالیٰ نے فر مایا جس کو میں جیا ہوں گاوہ اس پر سے کون گذر سکے گا اللہ تعالیٰ نے فر مایا جس کو میں جیا ہوں گاوہ اس پر سے گذر سکے گا۔ (دیلی)

﴿ ٣٤﴾ خفرت اسامہ بن زید نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہرآ ککے روقی ہوگی مگروہ آ ککے جو اللہ تعالی کے خوف سے رونے والی ہواوروہ آ ککے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پھوڑی گئی ہواور وہ آ ککے جو حرام چیزوں کو دیکے کر بند ہوجاتی ہاوروہ آ ککے جواللہ کی راہ میں رات کوجا گئی رہتی ہاللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بند ب فرخر کرتا ہے اور فرما تا ہے دیکے ومیرے بندے کومیری طاعت میں مشغول ہاس کے جسم پر فخر کرتا ہے اور فرما تا ہے میرے خوف سے اور میری رحمت کی تو قع پر مجھے پکار ہا ہے تم گواہ رہومیں نے اس کی مغفرت کردی ہے۔ (رافق)

الله کی راہ ہے مراد جہاد ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ زبان کے نقصانات زیادہ ہیں اکثر جھکڑے اور خون ریزی زبان چلانے سے ہوتی ہے۔ ﴿٣٩﴾ حضرت ابو ہریر ہ نجا کے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تمین مرتبدا ہے رب اے رب کہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے جواب میں فرما تا ہے لمبید ک عبدی اے بندے میں حاضر ہوں پھر جس کیلئے جا ہتا ہے جلدی کرتا ہے اور جس کیلئے جا ہتا ہے تا خیر کرتا ہے۔ (دیلی)

مطلب بیہ ہے کہ جواب تو ہرا یک کوماتا ہے ہاتی حاجت پوری کرنے میں تغییل اور تا خیر بیان کی مشیت اور مصلحت پر موقوف ہے۔

و بہ کہ جسزت ابو ہریرہ کی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ مرتا ہے اور اس کے قریب تر پڑوسیوں میں سے تین آ دمی اس پر خیر کی گواہی دیتے ہیں تو القد تعالی فرما تا ہے میں نے اپنے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کرلی اور جو کچھ میں جا نتا ہوں اس کومیں نے بخشد یا۔ (احد)

یعنی نیکیوں کاعلم پڑوسیوں کوتھا۔اس میں ان کی شہادت قبول کرنی اور گنا ہوں کو میں جانتا تھا ان کو میں نے بخشد یا۔حضرت انس کی روایت میں چار پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ نمبر (۲۲) میں ایک روایت گذری ہے اس میں دوئی کا ذکر ہے مطلب ہیہ ہے کہ چار بڑوی شہادت ویں چار نہ ہوں تو تمین ہی گواہ ہوں۔ تمین نہ ہوں تو دوئی کی گواہی ہے کام ہوجائے گا۔بشرطیکہ گواہی دینے والے اچھے بندے ہوں۔

﴿ الله ﴾ ۔ ۔ ﴿ حضرت ابوا مامہ ﴿ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی فضی قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے اور وہ مرجاتا ہے تو القد تعالیٰ قیامت کے دن اس کا قرض ادا کردے گا۔ اور جو مخص قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہیں ہوتی ہے اور وہ مرجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے فر مائیگا کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں اس ہے فر مائیگا کیا تو یہ اس کی نیکیاں قرض خواہ کودلوادی جانمیں گی اور اگر نیکیاں قرض خواہ کے گناہ اس کی طرف منتقل کرد کے جائمیں گے۔ (طرانی جانم)

مرتے ہیں ایک مقروض کو لا یا جائے گا اللہ تعالی فر مائے گا تو نے لوگوں کے مال کس چیز کے ایک مقروض کو لا یا جائے گا اللہ تعالی فر مائے گا تو نے لوگوں کے مال کس چیز

میں تلف کیے بیوطش کرے گاالہی تو جانتا ہے جورہ پیدمیں نے لوگوں سے لیا تھااس میں سے کچھ جل گیااور پچھ غرق ہو گیااللہ تعالیٰ فر مائے گا آج میں تیرا قرض چکا دوں گا چنا نچہاس کی جانب سے قرض چکا دیا جائے گا۔ (طبرانی)

﴿ ٣٣﴾ ﴾ حضرت عائشہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ ماں باپ کے نافر مان سے کہا جاتا ہے جونیکی جا ہے۔ کہا اور مان باپ کے فر مانبر دار سے کہا جاتا ہے جونیکی جاتا ہے جو جاتا ہے جوجا ہے کر میں تیری مغفرت کر دول گا۔ (ابونیم) یعنی اللہ تعالی کہتا ہے۔

﴿ ٣٦﴾ ۔۔۔ حضرت موئی یا عیسی نے حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت موئی یا عیسی نے حضرت رب العزت سے عرض کیا۔ آپ اپنی مخلوق سے جب خوش ہوں تو اس کی علامت کیا ہے اور جب آپ اپنی مخلوق سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے۔ حضرت حق نے ارشا وفر مایا میری رضامندی کی نشانی یہ ہے کہ مخلوق کی تھیتی کے وقت ان پر ہارش کروں اور کھیتی کا شخے کے وقت بارش کوروک دوں اور زمام حکومت مخلوق کے بچھدار اور برد بارلوگوں کے ہاتھ ہیں سپر دکروں اور بیت الممال اور مال غنیمت کا انظام بخی لوگوں کے حوالہ کروں۔ اللہ تعالی نے فر مایا میری خفگی اور غصے کی علامت یہ ہے کہ کھیتی کا شخے کے وقت بارش کردوں اور بیت الممال اور مال غنیمت کا انتظام بخیلوں کے حوالے سلطنت بیوتو فول کے سپر دکردوں اور بیت الممال اور مال غنیمت کا انتظام بخیلوں کے حوالے کردوں۔ (سیتی خطیب)

نست العبر (وما حلبنا اللا البلاغ

海....海....海